مولانا كفايت الله شاه جهال يورى ثم د ملوي

ایك ادبی اور سیاسی شخصیت

مؤلف واکٹر ابو سلمنان شاہ جہاں بوری

خدا بخش اور ينظل بيلك لا ئبر بري ي هي پيني

# مفنی اعظم مند مولانا کفایت الله شاه جهال پوری ثم د ملوی ایک ادبی اور سیاسی شخصیت

مؤلف ڈاکٹرابو سلمان شاہ جہاں بوری

ناشر خدا بخش اور بیٹل پبلک لائبر بری، پیٹنہ

طابع: فرید بکد پو، ۵۹-۲۱۵۸، ام بی اسریت، پودی باوس، دریا سخ، نی دیل ناشد: خدا بخش اور نینل پلک لا برری، پینه-۳

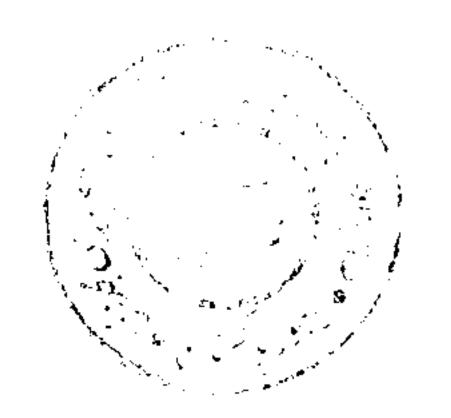

#### انتساب

میری بیہ تالیف میرے مرحوم پچپا،استاد و مربی مولانا محمد عبد الہادی خال شاہ جہال پوری کے فیض تربیت اور اثر صحبت کا نتیجہ ہے۔ میں اسے آل مرحوم ہی کے نام معنون کرتا ہوں۔
اللہ تعالی مرحوم کے مراتب بلند فرمائے۔

ابوسلمان (ڈاکٹرابوسلمان شاہ جہاں بوری) اسار دسمبر سو۲۰۰۰ء

# حرف آغاز

مولانا کفایت اللہ شاہجہاں پوری ایک عہد ساز شخصیت کے مالک تھے۔انہوں نے کئی جہات میں اپنی فطری اور کسی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔وہ ایک جید عالم دین تھے،ایک مدیر سیاستداں اور مجاہد آزادی تھے، کئی دین اور سیاسی کتابوں کے مصنف تھے اور اُر دوو فارسی کے شاعر بھی تھے۔ان کی ہمہ جہت خوبیوں اور خدمات کا اعتراف ان کے معاصرین نے بھی واضح طور پر کیا تھا۔ لیکن ان کی و فات کے بعد رفتہ رفتہ ان کی شخصیت اور خدمات کی جانب توجہ کم ہوتی گئی اور انہیں تقریباً فراموش کر دیا گیا۔اس کے اسباب و علل پر بحث کا یہاں موقع نہیں۔ لیکن یہ امریقینا قابل افسوس ہے۔

ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہاں پوری نے زیر نظر تصنیف میں ایک مرتبہ پھر مولانا کفایت اللہ کی شخصیت اور خدمات کو بطریق احسن اجاگر کیا ہے۔ اس کتاب کے دوجھے ہیں۔ پہلے حصہ میں مولانا کفایت اللہ کی ذاتی نیز ساسی و ادبی زندگی کے مختلف نقوش ملتے ہیں، مثلًا ان کی ابتدائی زندگی ، جمیعة العلما ہے ان کا تعلق ، مختلف قومی اور بین الا قوامی تحریکوں میں ان کی شرکت اور ان کی تصنیفات و تالیفات کا جائزہ۔ ان موضوعات پر مبنی مختلف ابواب میں ان کا مفصل جائزہ اور ان کی تصنیفات و تالیفات کا جائزہ۔ ان موضوعات پر مبنی مختلف ابواب میں ان کا مفصل جائزہ اور ان پر مدلل تھرہ قار کمین کے لیے دلیجیں کا باعث ہوگا۔

علاوہ ازیں اس حصہ میں مولانا کے در ثاادر اخلاف کا بھی اجمالی بیان ہے۔ ان کے عربی، فاری اور اردو کلام کے اقتباسات ہیں اور معاصرین ومتاخرین کے تاثرات اور خراجہائے شخسین کے نمونے بھی شامل ہیں۔ دوسرے حصہ میں مولانا موصوف کے فاوی اور خطوط کی نقلیں بطور تاریخی دستاویز کے کیجائی گئی ہیں۔ آخر میں ضمیمہ کے تحت مولانا کی

چند نادر دیادگار تحریروں کے نقوش اور دیگر کے متون محفوظ کردیئے گئے ہیں۔
متعلق تاریخی دستادیزوں اور نوادر کا خوبصورت مجموعہ بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب مولانا کے مقید تمندوں کے لیے بالخصوص، اور اوائل بیسویں صدی کے مسلم معاشرہ کی تاریخ بیس دلچیس کے مسلم معاشرہ کی تاریخ بیس دلچیس کھنے والے قارئین کے لیے بالعموم، مفید اور معلومات افزا ثابت ہوگی۔ تاریخ بیس دکچیس کے والے قارئین کے لیے بالعموم، مفید اور معلومات افزا ثابت ہوگی۔ دئیس دلچہاں پوری محقق اور مصنف، دونوں ہی اعتبار سے ایک مشد حثیت رکھتے ہیں۔ ان کی تصنیفات اسکے قبل بھی لا ہریری کے اشاعتی پروگرام کے تحت شائع ہوکر داد تحسین حاصل کرچی ہیں۔ ان کی اس تازہ تحقیقی و علمی کاوش کی پذیرائی بھی ای شائع ہوکر داد تحسین حاصل کرچی ہیں۔ ان کی اس تازہ تحقیقی و علمی کاوش کی پذیرائی بھی ای انداز میں قارئین کریں گے ، اس کا ہمیں مکمل یقین ہے۔

امتيازاحمه

# فهرست

| ياخ        | ڈاکٹرامتیازاحمہ                                     | حرف آغاز                        |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1          | ڈاکٹرابو سلمان شاہ جہاں پوری                        | يبيش لفظ                        |
| 1+         | ڈاکٹرریاض الرحمٰن شروانی                            | سخنے چند                        |
|            | حصه اول                                             |                                 |
|            | سوائے اور ادب وسیاست<br>غارف اور تبصر ہے کی ایک نظر | j                               |
| !_         | يا(مولد، منشاءاورتعليم)                             | باب اوّل : حالات زندگر          |
| 14         |                                                     | کم وطن مالوف<br>م               |
| 1/         | •                                                   | 🖈 تاریخشاه جهار                 |
| 1.         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •               | ن مؤلف تاریخ                    |
| 19         | بت الله                                             | 🖈 مولوی محمد کفایا              |
| **         |                                                     | ۲۴ مفتی صاحب کی                 |
| '<br>*1    | کم شاہ جہاں یور                                     | ملا مدرسته عین ا <sup>لعا</sup> |
| ' '<br>''i |                                                     | 🖈 مدرستداسلامیه                 |
| , -        |                                                     | منه خانواد هٔ ولی الکبی         |
| ~~         |                                                     | منه زندگی را یک ن <sup>ن</sup>  |
|            | <i>5</i>                                            | <del>-</del>                    |

| 20          | باب دوم : خدمات کے مختلف میدان                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> 4  | 🏠 مفتی صاحب کی جامعیت                                                                                         |
| ۲۸          | 🏠 و بنی خدمات کے مختلف میدان                                                                                  |
| ۲۸          | 🖈 عیسائیوں سے مناظر نے کامقصد                                                                                 |
| 44          | 🏠 قادیا نیت کاتعا قب                                                                                          |
| <b>r</b> 9  | ∻ دعوت وتبليغ                                                                                                 |
| ۳1          | باب سوم: جمعیۃ علمائے ہند کے داعی اوّل (سیاسی زندگی کا آغاز)                                                  |
| ۳۱          | جہے جمعیۃ علمائے ہند کے داعی                                                                                  |
| <b>mm</b> 2 | 🖈 خدمات جلیله کااعتراف                                                                                        |
| ٣٣          | 🏠 ایک بھریورعلمی وعملی زندگی                                                                                  |
| ۳۳          | الله قيدوبندگي آزمائش                                                                                         |
| ۳۹          | 🛠 قیدوبند سے گزیزاوراس کاسب                                                                                   |
| ۳۸          | باب جهارم: تحريكي اور كانفرنسين                                                                               |
| ۳۸          | یزرگانِ دیوبند کی سیاسی تحریک کشتان سیاسی تحریک میساسی تحریک میساسی تحریک میساسی تحریک میساسی تحریک میساسی تح |
| ۰ ۱۲        | جئت جشن صلح کے خلاف تحریک (۱۹۱۹ء)                                                                             |
| ۳۲          | 🖈 تحریک ستیه گره (مقاومت بالصمر )                                                                             |
| ۳۲          | تر یک تطهیر حجاز ·                                                                                            |
| ~~          | ☆ تحريک خلافت اور ترک موالات (۲۴-۱۹۲۲ء)                                                                       |
| 4           | ☆ تحريك شمير(۱۹۴۱ء)                                                                                           |
| 47          | تم تحريك اتحاد                                                                                                |
| ۴۸          | 🖈 تحریک فلسطین (۱۹۳۸ء)                                                                                        |
| ۵٠          | 🖈 اتحاد مدارس اسلامیه کی تحریک                                                                                |
| ۵۲          | ۲۵ د ستوری تحریکات                                                                                            |
| ۵۳          | 🖈 میثاق لکصنو (۱۹۱۷ء)                                                                                         |

| ۵۴  | انیشنل پیک (۱۹۲۳ء)                                     |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ۵۵  | 🖈 بین المذاہب اشحاد کا نفرنس ، دیلی (۱۹۳۴ء)            |
| ۵۵  | 🛠 نهرومینی کی ربور پ (۱۹۲۸ء)                           |
| ۵۵  | 🛠 مسلم کا نفرنس کادستوری فار مولا (۱۹۲۹ء)              |
| 44  | المعية علمائة بمند                                     |
| ۲۵  | مستقبل كادستور بهند                                    |
| ۵۷  | 🛠 اسلام کے معاشر تی قوانین                             |
| ۵۸  | 🖈 بین المذاہب اشحاد کا نفرنس                           |
| ۸۲  | باب پنجم: شيفات و تاليفات                              |
| ۸ĸ  | ملا چندنادر سیاسی تحریرات<br>ملا چندنادر سیاسی تحریرات |
| ۷۵  | ملا وینی کتب ور سائل ۱۹۱۱ء                             |
| ۸۳  | باب ششیم : شاعری                                       |
| ۸۳  | ن متوقع مآخذ                                           |
| ۲۸  | 🖈 دستیاب نوادر شعری                                    |
| ۲۸  | (۱) عربي كلام                                          |
| 94  | ا کی ضمنی بحث                                          |
| 99  | (۲) فارس کلام                                          |
| 1+1 | (۳) اردوکلام                                           |
| 1+4 | باب هفتم : حضرت مفتی صاحب کے اخلاف                     |
| 1+4 | (۱) اولاد                                              |
| I+A | (۲) تلافده                                             |
| 110 | باب هشتم: اعترافات (اکابرومشاہیر کاخراج تحسین)         |
| ITO | ایک گزارش                                              |

#### حصه دوم آثار علمیه وادبیه د بن،اد بی اور تاریخی وسیاسی نوادر

| اسرا | ا يک تاريخي فتو کي                                           | ☆     |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 124  | چند تبرکات دینی                                              | ☆     |
| 164  | نوادر علمیہ: بزرگان واکا بر دار العلوم دیوبند کے مختصر سوائح | ☆     |
| 109  | چند نادر خطوط                                                | ☆     |
| ۱۸۵  | - انوگرافس<br>آنوگرافس                                       | ☆     |
| 1442 | چندشعری تبرکات (کلام)                                        | ☆     |
| ٠٣٠  | آثار علميه خطبيه                                             | ☆     |
| ۲۳۲  |                                                              | ضميمه |
| ۲۳۲  | چند نادر ویاد گار تحریرات ،                                  | ☆     |

مولانا مفتی محمہ کفایت اللہ شاہ جہاں پوری ثم دہلوی دورِ آخر کے منہ ہر علائے دین میں بڑی جامعیت کے بزرگ تھے۔وہ نہ صرف اپنے معاصرین میں ایک خاص اتمیاز کی شخصیت سے بلکہ ماضی قریب میں بھی اس شان کا کوئی عالم دین نظر نہیں آتا۔ فقہ میں ان کی نظر بہت گہری تھی اور فتویٰ نویسی میں وہ بڑا درک رکھتے تھے۔ اس کا اعتراف نہ صرف براعظم ہند پاکستان کے علائے کرام اور اصحاب فن نے کیا ہے، عالم اسلامی کے اہل علم و نظر نے بھی ان کے تفقہ اور بھیرت کو تسلیم کیا ہے۔ مفتی اعظم ہند کا خطاب انھیں اسی لیے دیا گیا تھا کہ اس زمانے میں ان سے بڑا مفتی ہند وستان میں کوئی دوسر انہ تھا۔

وہ دار العلوم دیوبند کے نامور سپوت اور حضرت شخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے ارشد تلافدہ میں ایک خاص شان کے والک تھے۔ سیاست سے ان کے ذوق کو خاص مناسبت تھی۔ وہ سیاست جلد پہنچ جاتے مناسبت تھی۔ وہ سیاست دال نہیں سیاست ساز تھے، معاملات کی تہہ کو بہت جلد پہنچ جاتے تھے اور کسی واقعے کو معلوم کر کے اس کے پس منظر کو جان لینے میں وہ کمال کے مالک تھے۔ معاصر علائے کرام میں سب سے پہلے انھول نے سیاست کے میدان میں قدم رکھااور ہر قدم پراپن ذوق، تد براور بصیرت کا ثبوت دیا تھا۔

دہ ۱۸۹۷ء میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تھے اور پانچ برس شاہ جہاں پور کے مدرستہ عین العلم میں درس و تدریس کی زندگی گزار کر ۱۹۰۳ء میں دبلی چلے گئے اور دبلی کے مدرستہ امینیہ اسلامیہ میں صدر مدرس اور مفتی کے عہدے پر فائز تھے۔ اس وقت سے ان کے سیاس اور ساجی ذوق نے دبلی میں ابنی جگہ بنانی شر وع کر دی تھی اور ایک صاحب نظر کے بہ قول:
" ۱۹۱۹ء سے ۱۹۵۲ء تک دبلی میں کوئی سیاسی یا نہ ہمی تحریک ایسی نہیں تھی جس میں حضرت مفتی صاحب کی رہبری پوری صلاحیت و صفائی کے ساتھ جس میں حضرت مفتی صاحب کی رہبری پوری صلاحیت و صفائی کے ساتھ فنلے نے ساتھ

سی رہنمائی بڑائی کواس کی جماعت کے طلقے میں ضرور تشلیم کیاجا تاہے۔اس لیے کہ

وہ ایک ضابطے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر اس جماعت کا نظم ہر قرار نہیں رہتا۔ حتی کہ بعض او قات تو جماعت کا وجود ہی معرض خطر میں پڑجاتا ہے۔ لیکن ایک جماعت اور ایک مکتبہ قرکر سے تعلق رکھے والے کے لیے دوسر ی جماعت اور مکاتب فکر کے دائروں میں اپنے علم ورائے کی اصابت اور اظلامی کی سچائی کو منوانا اور عزت واحر ام کا مقام حاصل کرنا سوت سے حسن اور و شمن سے اخلاص کا اعتراف کر وانے کے متر اوف ہے۔ حضرت مفتی صاحب بہ شبہ ایسے ہی حسین اور صائب رائے تھے، جن کے حسن فکر، صحت فیصلہ ، سیرت کی پختگی اور خلوص کی سچائی کو دوسر نے فکری اور جماعتی داہروں میں بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ جمعیت علائے ہند کا تو کی سچائی کو دوسر نے فکری اور جماعت کے زعماء کی معتمد علیہ سے جمعیت علائے ہند کا تو تعلی رائے ہند کا تو تعلی رکھتے ہند کی محتمد علیہ سے دور دہی نہ تھا۔ البتہ کا گریس اور لیگ کی متعلیمات اور خلافت کی تحریک ہا اور حضرت مفتی صاحب ہر جماعت کے زعماء کے معتمد علیہ سے (ا)۔ وہ دیویئد کی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اہل حدیث ، فرگی محل (لکھنٹو)، بدایوں اور خیر آباد کے علاء کے حلقوں میں بھی کیساں ان کا احرام کیا جاتا تھانہ ۱۹۱۹ء میں کا گریس، مسلم لیگ، خلافت اور حشیں کیں اور جمعیت علائے ہند کے قیام کے سلطے میں بخواب ، سندھ ، یو پی، بہار اور بنگال کو ششیں کیں اور جمعیت علائے ہند کے قیام کے سلطے میں بخواب ، سندھ ، یو پی، بہار اور بنگال کے مختلف مکا جب نانے کے علاق کے بلیٹ فارم کو مختلف مکا جب قراب فکر کے علاء کو اضوں نے جس قابلیت اور اعتاد کے ساتھ ایک بلیٹ فارم کے مختلف مکاتب فکر کے علاء کو اضوں نے جس قابلیت اور اعتاد کے ساتھ ایک بلیث فارم

<sup>(</sup>۱)- مرکزی مجلس خلافت کا قیام ای برس (۱۹۱۹ء) عمل میں آیا تھا۔ لیکن ترکی خلافت کامسکلہ اور اس سلسلے میں تحریک پہلے سے موجود تھی۔ اس کے نظم کی ضرورت نے مجلس کے قیام پر مجبور کردیا تھا۔

<sup>-</sup> جنگ عظیم اول میں دول متحدہ کی فتح اور خلافت ترکی کے خلاف برطانیہ کی جیت پر حکومت نے "جشن فتح" منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن ہندوستان کی سیای فضا، عوام کے جذبات اور ترکی کی شکست پر مسلمانوں میں غم واندوہ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے "جشن فتح" کے عنوان کو" جشن صلح" کے پر فریب نام سے بدل دیا گیا تھا۔ اگر چہ پنجاب دغیرہ میں "جشن فتح" کے عنوان ہی سے جلے ہوئے اور ان میں بعض مسلمان اور ہندوز عمانے ہمی شرکت فرمائی اور اظہار خوشی میں بعض اعمال بھی انجام دیتے ، لیکن شال مشرقی ہند میں حکومت کا یہ فریب پوری طرح کا میاب نہ ہوا۔

پر جمع کر دیا تھا، وہ ان کے حسنِ تد براعلیٰ قابلیت اور ملک کے ان پراعتماد کا بڑا ثبوت ہے۔ حضرت مفتی اعظم صاحب جمعیت علائے ہند کے قیام سے بیں برس تک اس کے صدرر ہے۔جمعیت علمائے ہند میں شہر وں ،اور علمی دین ، تعلیمی مر اکز اور خانواد وں ہے دیو بند ، د ہلی ، اجمیر ، اا ہور ، لکھنو ، بدایوں ، خیر آباد وغیرہ کے اور صوبوں میں بنگال ، بہار ، احاطہ جمبی ، راجستھان، پنجاب، سندھ، سر حد کے اور ہندوستان میں مسلمانوں کے تقریباً تمام اہم مکاتب فکر کے دیوبندی ، بربلوی، اہل حدیث، خیر آبادی، فرنگی محلی، وغیرہ کے اکابر علائے دین نہ صرف شریک بلکہ اس کے بانیوں میں شامل تھے۔ان میں سے بعض افکار وعقا کداور روایات میں ا یک دوسرے سے ضد وخلاف اور عناد کا تعلق رکھتے تنے اور ان میں سے ہر کوئی مکتب فکر اور خانوادهُ علمي ايني قابل فخر تاريخ اور روايات ركھتا تھا۔ بلا شبہ اس وفت حالات كا تقاضا بھي يہي تھا که سب مسلمان ایک ہو جائیں، لیکن اس اجتماع اور اشحاد و تالیف میں حضرت مفتی محمر کفایت الله شاه جهال بوری ثم د ملوی کی بالغ نظری، حکمت عملی اور صلح جویانه ذوق وروش کا برا حصه تھا۔ جنہیں دنیامفتی اعظم ہند کے معزز لقب سے یاد کرتی ہے۔ دیوبندی جماعت سے ان کا تعلق اور مولانا محمود حسن سيخ الحديث اور صدر المدرسين دار العلوم ديوبند سے ان كار شتہ تلمذ كسى سے پوشیدہ نہ تھا، لیکن انگی شر افت ، نیک تقسی ،اصابت راے اور ان کے فتووں کی ہر خانواد و علم اور دائرۂ فکر میں دھوم تھی۔اللہ تعالیٰ نے اٹھیں علم وعقائد میں رسوخ ، مطالعہ و نظر میں وسعت، رائے کی اصابت اور سیرت کی پختگی کی بہترین خوبیوں سے نوازا تھااور قوم و ملت اور مذہب دوطن کی خدمت کی توقیق ارزائی فرمائی تھی۔ وہ منصف مزاج ، صافی قلب، معتدل رائے اور متوازن فکر کے مالک تھے۔ وہ بے غرض تھے اور بجز وانکساری ان کاشیوہ تھا۔ وہ ناانصافی اور تعصب سے دورونفور تھے۔ سختی اور تشد د کو تسی معالم میں پبندنہ کرتے تھے۔ تنگ نظری اور تقشف ان میں موجود تھا۔ ان کی زبان، قلم اور رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی تھی۔ انہیں جس طرح اینے علم اور رائے کی اصابت پر اعتماد تھا، اس طرح اٹھیں اینے نفس وجذبات پر قابو تفا- وه بلند پاید عالم دین، وسیج النظر مبصر، نکته رس مفکر، صاحبِ استفامت اور عالم باعمل شخص تھے۔ان کا تعلق اصحاب عزیمیت ودعوت کے طبقہ علیا سے تھا۔ان کی دین داری، وطن دوستی اور قوم پروری ۔۔ دکھاوے، غرض، کھوٹ اور لائے سے یاک تھی۔ان کی ندہب بہندی اور انسانیت نوازی میں کوئی تضادر تھا۔وہ ایک مرنجامر نجسیرت کی مثال تھے،لیکن ان کے عزائم

میں بہاڑوں کی پختگی اور محکمی تھی۔

براعظم ہند پاکستان کی تاریخ اصحاب علم وعمل کے تذکروں سے بھری ہوئی ہے۔
اعاظم رجال کی کسی دور میں کی نہیں رہی۔ ہر قوم وفد بہب میں مایہ ناز اور نادرِ روزگار شخصیات
رہی ہیں، لیکن حضرت مفتی اعظم جیسی دین ود نیا، فد بہب وسیاست، قومیت وانسانیت کی بہترین
صفات کی جامع اور بھر رد آشنا شخصیات شاذ کے درج میں ملیں گی۔ دین، فد بہ، انسانیت ان
کی زندگی کا نصب العین اور دنیا، سیاست، قومیت زندگی کی ناگزیر ضرورت تھی۔ جس طرح
کوئی دین دار اور فد ہبی شخص دنیا اور سیاست سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کوئی انسان
دوست قومیت کی نسبت سے بے تعلق نہیں رہ سکتا۔ قیام و توطن کے لیے ہر شخص خط زمین
کے انتخاب میں آزاد ہے لیکن وہ اپنی زندگی کی ایک ضبحیا شام بھی زمین سے تعلق اور اس کے اعتراف واقرار کے بغیر نہیں گزار سکتا۔

جس طرح کی سوسائٹ کے قیام کے لیے زمین کے کی ظرے کا وجود ضروری ہے۔
ای طرح انسان کی زندگی کے ارتقاء اور شکیل کے لیے سوسائٹ ایک ناگزیر عضر ہے۔ جن
لوگوں نے ہندوستان کی وطنیت اور اس کی ذمہ داریوں کے تعلق سے برادران وطن کے ساتھ
متحدہ قومیت کی تشکیل کو مسلمانوں کے لیے ننگ وعار، لغواور خلاف اسلام سمجھاتھا، انھیں قیام
پاکستان کے اول روز اعلان کر ناپڑا کہ یہاں کوئی مسلمان، کوئی ہندویا کوئی عیسائی نہیں، سب برابر
کے شہری اور صرف پاکستانی ہیں۔ مسلمان اپنی مجدوں میں، عیسائی اپنے گرجوں میں اور ہندو
اپنے مندروں میں جائیں۔ یہاں کسی کوکسی پر کوئی ترجیح نہیں۔ سب کے مساوی حقوق اور کیسال
فرانفن اور ذمہ داریاں ہیں اور یہ کہ خرجب ہرکسی کاذاتی معاملہ ہے۔ کسی کا پچھ خرجب ہو مملکت
فرانفن اور ذمہ داریاں ہیں اور یہ کہ خرجب ہرکسی کاذاتی معاملہ ہے۔ کسی کا پچھ خرجب ہو مملکت
کواس سے کوئی سروکار نہیں! نمیں بھی آخر کاروطنی قومیت کو قبول کر ناپڑا اور وہ بھی نے ملک
میں ''متحدہ قومیت'' کے قیام پر مجبور ہو ہے۔

رہے نہ ہی اور سیاسی اختلافات و نزاعات! تو کیا ہندوستان کے حدود سے نکل کر انھیں ان اختلافات سے نجات مل گئی؟ کیا مسلمانوں ، شیعوں ، رضا خانیوں، بوہروں، قادیا نیوں، سنیوں، مقلدوں، غیر مقلدوں، دیوبندیوں اور بریلویوں کے مابین اختلافات کی شدت ہندومسلم اختلافات سے چھے کم ہے؟ اور کیاپاکستان کی فضاسیاسی اختلافات کے تعفن سے پاکھی کم ہے؟ اور کیاپاکستان کی فضاسیاسی اختلافات کے تعفن سے پاکھی کم ہے؟ اور کیاپاکستان کی فضاسیاسی اختلافات کے اور کیاپاکستان کی فضاسیاسی اختلافات کے اور کیاپاکستان میں مرکز اور صوبوں کے مابین نزاعات نہیں ہیں؟ کیا کم آبادی کے پاکستان میں مرکز اور صوبوں کے مابین نزاعات نہیں ہیں؟ کیا کم آبادی کے

صوبوں کو زیادہ آبادی والے صوبوں سے استحصال کی شکایت نہیں؟ اور اس کے برعکس کیا کثیر آبادی اور زیادہ ذرائع ووسائل معیشت رکھنے والے صوبوں کو ذمہ داریوں اور کفالت کے بوجھوں کی شکایت نہیں ہے؟ کیامشرق کو مغرب سے سیای حقوق کے غصب واستحصال کے سوانہ ہی عقائد میں استحصال کی شکایت تھی؟

اختاا فات خواہ نہ ہی ہوں، خواہ سیای، خواہ ساتی، طبقہ وارانہ، فرقہ وارانہ کو، قتم کے ہوں، ان کاحل تلاش کرنا پڑتا ہے! آج اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ پاکستان میں مشرق و مغرب کی کشکش اور بالآخر دونوں کی جدائی غلط تھی انہیں ایک ساتھ رہ کر مسائل اور اختلا فات کاحل تلاش کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ ہندوستان کی تقسیم کے جواز اور قائد اعظم کے مقدے کو کمزور کرتا ہے۔ اسے مان لینا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے یہی لازم تھا کہ وہ متحدہ ہندوستان ہی میں رہ کر نہ ہی، سیای اور ہر قتم کے فرقہ وارانہ مسائل اور اختلا فات کاحل تلاش کرتے!

غلطی سے یہ سمجھ لیا گیاہے کہ ہندوستان میں مذہب کی بنیاد پراور فد ہبی عقائد کے اختلافات سے مشتر کہ وطنیت اور متحدہ قومیت کے تصور سے اختلاف کو ہوا ملی! حال آل کہ کی مذہب کا آپس کی دشمنی سے بھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ مذہب ہیر کرنا نہیں محبت کرنا سکھا تا ہے۔ البتہ مذہب کی مظلومیت ہمیشہ یہی رہی ہے کہ بہ طور ایک ہتھیار کے اس کا استعال ایک قوم نے دوسر کی قوم کے خلاف اور ایک ہی خہب کے مانے والوں کے دوفر قوں نے ایک دوسر سے کے فلاف ہے خلاف اور ایک ہی خاب اور اس کے فوائد و نقصانات انھیں قوموں یا خلاف کے فرقوں نے اٹھیں قوموں یا ان کے فرقوں نے اٹھی کے در سوائی کی کالک مذہب کے منہ پر ملی گئے۔

حضرت مفتی صاحب کی خوبی ہے تھی کہ وہ نم ہب وسیاست اور ہر مسئلے اور ہر معالمے کواس کے حدود سے تجاوز کرتے تھے اور کواس کے حدود سے تجاوز کرتے تھے اور نہ سیاس کے حدود سے تجاوز کرتے تھے اور نہ سیاس ترنگ میں اس کے حدود کو نظرانداز کرتے تھے۔

افسوس! حضرت مفتی صاحب اپنے علم وعمل میں جتنے بڑے تھے اور ان کی دین سیای خدمات جتنی عظیم الثنان تھیں، انھیں اتناہی نظر انداز کیا گیا۔ بھلادینے کی حد تک ان سے اعراض برتا گیا۔اس پہلو پر بھی ایک سرسری نظر ڈال لینی جا ہے؛

حضرت مفتی اعظم کی وفات کے بعد نظم ونٹر میں پچھ مضامین مخلف اخبارات ورسائل میں شائع ہوئے تھے۔ پچھ تعزیق خطوط۔ قطعات تاریخ، تاثرات لوگوں نے حضرت

کے خلف اکبر مولانا حفیظ الرحمٰن واصف کو لکھ کر بھیج اوران کے پاس جمع ہوگئے تھے۔ ای زمانے میں الجمعیۃ ، د بلی کاایک "مفتی اعظم نمبر" شائع ہوا تھا۔ الجمعیۃ کا نمبر جلد بی نایاب ہو گیا اور بہت سے شا تقین اور دورا فقارہ نیاز منداس کے استفاضے سے محر وم رہ گئے۔ ۱۹۲۲ء میں مولانا واصف مرحوم نے الجمعیۃ کے خصوصی نمبر کے مضامین اور پچھ مواد جوان کے پاس جمع تھا، مرتب کے کتابی شکل میں" بہ عنوان "مفتی اعظم کی یاد میں "چھاپ دیا تھا۔ یہ مجموعہ ۲۲۸ مرحوں ۲۲۸ مفتی اعظم کی یاد میں "چھاپ دیا تھا۔ یہ مجموعہ ۲۲۸ مخت کے نمبر کے کتابی شکل میں" بہ عنوان "مفتی اعظم کی یاد میں بہ قدر ایک سو صفحات الجمعیۃ کے نمبر کو پچھ ترک سے زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود یہ کتاب ایک اوسط در بچ کی ضخامت تک پہنچ سکی تھی۔ اب حال بی میں پاکستان کے ایک علمی جریدے ماہنامہ "القاسم" نے الجمعیۃ کے تاریخی نمبر کو پچھ ترک موضات بھی ہو کے ایک نمبر کو پیکٹش کے طور پر شائع کر دیا ہے۔ انفاق سے اس کے صفحات بھی کام ابنجام پایا ہے۔ صفحات بھی ۲۲۸ ہیں۔ البتہ اس کا سائز بڑا ہے (ا)۔ یہ ایک نہایت مفید علمی کام ابنجام پایا ہے۔ صفحات بھی مواد ہمیں ہو نے۔ الجمعیۃ کی خصوصی اشاعت کی اہمیت کے باوجود جو دوکام، مفتی اعظم کی یاد میں "اور "القاسم کی خصوصی پیشکش" وجود میں آئے ان سے بہت النے علمی و تحقیق کام میں کو کی اضافہ نہیں ہوا۔

حضرت مفتی اعظم کی وفات پرپورے اکیاون برس گزر چکے ہیں۔ لوگ اس بنیادی کام کے ۲۲۸ صفحول کو اس مدت پر تقییم کرلیا جائے تو تقریبا چار صفح ایک سال کے جھے ہیں آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کام کی یہ مقدار اور یہ رفتار ایک عام قومی کار کن کے شایانِ شان ہے؟ حضرت مفتی اعظم کامقام بو اس سے بہت بلند تھا۔ وہ غیر معمولی شان کے صف اول کے سیای دہنما، جنگ آزادی کے سورما اور ایک نابغہ روزگار شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی شخصیت، سیر ت، خدمات اور افکار کے تعارف میں الگ الگ اور کئی کئی مجموعے کیے جاتے، ان پر تصنیف و سیر ت، خدمات اور افکار کے تعارف میں الگ الگ اور کئی کئی مجموعے کیے جاتے، ان پر تصنیف و تا ہے۔ ان کی جاتے ہو بھی تا ہے۔ کہ کام انجام دیئے جاتے تو بھی شایدان کا حق ادانہ ہو تا۔

کیا قوم کے اس اعراض اور عدم توجہ سے بیہ نتیجہ نکاتا ہے کہ قوم نے اپنے اس عظیم (۱) - ماہنامہ القاسم خالق آباد صلع نوشہرہ (سرحد) کے مدیر مولاناعبد القیوم حقانی سرپرست جامعہ ابو ہریرہ (خالق آباد) ہیں۔

محمن کو بالکل ہی بھلادیا ہے، جس شخصیت نے اپنی پوری زندگی وطن کی آزادی کی جدوجہد میں بتائی تھی، قوم نے اس کی خدمت گذاریوں کاصلہ کیا دیا ہے؟ اخبار کا ایک نمبر، چند مضامین نظم ونثر، چند قطعاتِ تاریخ وفات۔ اور اس نمبر کی مکرر اشاعت به صورت کتاب اور به صورت مجلّہ — ہر صورت میں زیادہ صرف ۲۲۸ صفحات!

یہ سوال صرف قوم ہی ہے نہیں، جس کی آزادی کے لیے اس نے اپنی زندگی کے پیاس سال اپنوں اور برگانوں کی مخالفتوں کا سامناکرتے ہوئے، دشنام سنتے ہوئے، کبھی سفر میں اور بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے تھے! یہ سوال اس جماعت ہے بھی ہے جس کا صدر بنکر بھی اس نے زندگی کے ہیں برس کے شب وروز مشقتوں میں گزارے تھے اور بعد کے چودہ برس، جب جمعیت علمائے ہندگی کوئی ذمہ داری ان کے کا ندھوں پرنہ تھی، ایک کارکن کی طرح اُس کی خدمت کے لیے مستعدر ہے تھے۔ اس جماعت نے اپنے بانی اور پہلے ہیں سالہ کی طرح اُس کی خدمت کے لیے مستعدر ہے تھے۔ اس جماعت نے اپنے بانی اور پہلے ہیں سالہ دور کے صدر کے لیے کیا کارنامہ انجام دیا؟

مجھے حضرت مفتی صاحب کے اضاف کی دوسر ی پیڑھی کی تفصیل معلوم نہیں۔ان کے دو بیٹے تھے۔ مولانا حفیظ الرحمٰن داصف کا انقال ہو گیا۔ "مفتی اعظم کی یاد میں "ان کی خدمت کا ذکر آچکا ہے اور "کفایت المفتی" کے نام سے نو جلدوں میں حضرت کے فاد کی کی جمع و تدوین اور اشاعت کا نموں نے جو کارنامہ انجام دیا۔ اس کتاب میں اس کا تذکرہ قار نمین کرام کی نظر سے گزرے گا۔ مفتی صاحب کے چھوٹے بیٹے مولانا خلیل الرحمٰن قیام پاکستان کے بعد کراچی آگئے تھے۔ وہ اگرچہ ایک باصلاحیت نوجوان تھے لیکن ان کا تعلق نہ سیاست سے تھا اور نہ تھنیف و تالیف کا ذوق رکھتے تھے۔ انھوں نے جن معاملات میں اپنی زندگی گزاری، اس میں وہ حضرت مفتی اعظم ہند کا فرزند ہونے کے فخر کا علی الاعلان اظہار بھی نہ کر سکتے تھے۔ دہ ایک سرکاری مفتی اعظم ہند کا فرزند ہونے کے فخر کا علی الاعلان اظہار بھی نہ کر سکتے تھے۔ دہ ایک سرکاری طازم کی حیثیت سے پاکستان آئے تھے اور ایمان داری اور خاموثی کے ساتھ ایک معذور زندگی خدمت انجام دے کر وفت آئے پریٹائر ہوگئے اور اب اپنی بیٹی کے ساتھ ایک معذور زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں ان پررٹم آتا ہے۔ ہم ان سے باپ کانام دوشن کرنے اور ان کی یاد میں کی دفتی تھی تھی توجہ نہیں رکھ سکتے !اللہ تعالی ان براینار می فرمائے!

خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کی ایک بیٹی بھی کراچی میں ہیں اور حیات ہیں۔ ان کی اولاد میں تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں۔ میں حضرت مفتی صاحب کے ایک نواسے سے ملاہوں حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے عظیم نانا کے نام کے سوانہ ان کے کام سے واقف ہیں اور نہ مقام سے آشنا ہیں۔ان سے کسی کام کی کیا تو قع کی جاسکتی ہے۔

حضرت مفتی صاحب کے خاندان کے متعدد افراد دہلی اور شاہ جہاں پور میں موجود ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ انھوں نے اپنے ''فخر خاندان'' کے لیے اب تک کیا کیا ہے اور کیا سوجاہے!

ان کے علاوہ حضرت مفتی اعظم کے پچاسوں نہایت لاکق اور نامور شاگر و تھے۔ ان میں سے بعض تو شاید اب بھی زندہ ہوں۔ کیاان پر اپناستاد کاکوئی حق نہ تھااور کیاوہ بہ طور شکر یہ و بہ حکم حل جزاءالا حسان الاالا حسان بہ طرز اظہار احسان مندی ان پر کوئی تالیف لکھ کر آنے والی نسل کے لیے ان کے کارناموں ، ان کی دینی وطی خدمات اور ان کی سیر ت کا تعارف نہ کر اسکتے سے لیکن انھیں بھی اس کا خیال نہ آیا وہ تت کے ہنگاموں اور اپنے شوق کے مشاغل نہ کر اسکتے سے لیکن انھیں کم ان توجہ کرنے کی فرصت نہ دی۔ اس لیے مناسب نہیں کہ ان کے شکوے سے زبان قلم کو آلودہ کیا جائے!

میرے ایک بچامولانا محمد عبدالہادی خان، جو میرے استادادر مربی بھی ہے اور بعد میں انھوں نے اپنی بھیجی کے ساتھ میر انکاح بھی کر دیا تھا، حضرت مفتی صاحب کے خاص شاگر دوں میں سے تھے۔ وہ مدر سرّ امینیہ میں ان کے شاگر دہے اور فراغت تعلیم کے بعدا یک طویل عرصہ دبلی میں گزارا تھا۔ میں نے حضرت مفتی صاحب کے متعدد فتووں پر تصویب وتو ثیق کے دستخط دکھے ہیں، اپنے استاد سے بہت محبت کرتے تھے اور اکثر مرحوم ومغفور کی فرانت ، نیک نفسی، علم و فضل، نظر دبھیرت، اخلاص و تقوی ، ایٹار وعزیمت کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اُن کے فیضانِ صحبت سے میرے دل میں بھی حضرت مرحوم کے لیے نیک عقیدت بیدا ہوگئی تھی۔ بعدہ میرے اپنے مطالع نے اسے گہر ااور پختہ کر دیا تھا۔ اس عقیدت کے اظہار اور حضرت کی شخصیت و خدمات کے تعارف اور سیرت کے فیضان عام کے لیے خاکسار نے ایک کتاب لکھنے کا عزم کو پوراکر نے کی توفیق ارزانی فرمائی۔ وار دور افزادہ نیاز مند کو اپنے عزم کو پوراکر نے کی توفیق ارزانی فرمائی۔

فاکسار نے حضرت مفتی صاحب کی جامع جہات شخصیت کے مخصر سوائح، سیر ت چند مضامین اور خدمات کے بعض پہلوؤں کے تعارف میں چند مطالب کو تالیف کر دیاہے۔ خاص طور پر یہ سیاسی اور ادبی یا شاعر انہ دو پہلو ہیں۔ سیاسی پہلو حضرت کی زندگی کا نمیاں پہلو ہے اور شاعر انہ پہلو بہت سیاد بی، اسانی اور فکری خو بیوں کا عکاس اور اہمیت کا حال ہے۔ لیکن یہ پہلو حضرت کی زندگی میں نمایاں نہ ہو سکا تھا۔ حضرت مفتی صاحب سیاسی کا موں کے بچوم ، درس و تدریس کی مصروفیات، فوٹی نویس کے اضعفال، مدرسہ امینیہ کے اہتمام اور جھیت علائے ہندکی ذمہ داریوں سے عہدہ برائی کی فکر، الجمعیة کی مگر افی ور ہنمائی کے مشاغل کی وجہ سے اس طرف پوری توجہ نہ دے سکے تصاور زندگی کے آخری دور میں تواس مشاغل کی وجہ سے اس طرف پوری توجہ نہ دے سکے تصاور زندگی کے آخری دور میں تواس کو چ کے راہ ورسم اور رنگارنگ بزم آرائیاں بہ قول غالب" نقش و نگار طاق نسیاں" ہو گئی تصدید وقت، کی مصر اور ادبی نقاد کی تقرید گئی۔ اس حقیقت سے آشنا اور حضرت مفتی صاحب کے کمال سے واقف بہت کم لوگ تھے۔ بچھے معلوم نہیں کہ واصف نے اس ادبی سر مائے اور نوادر شعری کی جبخو اور بازیافت کے لیے کوئی منظم کو شش کی یا نہیں۔ البت یہ بھی حقیقت ہے کہ آج جو چند نوادر ہمیں دستیاب لیے کوئی منظم کو شش کی یا نہیں۔ البت یہ بھی حقیقت ہے کہ آج جو چند نوادر ہمیں دستیاب بیں یہ انھیں کے ذوق و توجہ کی وجہ سے ہیں۔

اگرچہ یہ تالیف حضرت مفتی صاحب کی ہمہ جہت شخصیت کے تمام پہلو وُل اور ان
کے خصابی کی پوری طرح جامع اور حضرت کے شایانِ شان نہیں۔ لیکن امید ہے کہ یہ مخضر
مطالعہ اور ایک دور افقادہ نیاز مند کی یہ کوشش حضرت مفتی اعظم کی شخصیت کے وسیع
مطالعہ، حالات کی شخفیق اور آئندہ تصنیف و تالیف میں محرک ٹابت ہوگ۔ نیز اس میں
تالیف مطالب کے انداز ومعلومات کی کچھ نئ باتیں قار ئین کرام کی دلچپی کا ضرور موجب
ہوگ۔

ڈاکٹرابو سلمان شاہجہاں بوری

# سخنے چنر

موللینامفتی محمد کفایت الله (۱۸۵۵-۱۹۵۳ء)علمائے دیوبند کے سلسلة الذہب کی ا یک بہت اہم کڑی اور شخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے متاز ترین شاگر دوں میں ہے تھے۔انھیں علمی وعملی زندگی گزارنے کے لیے جو وقت ملاوہ ایساوقت تھا کہ ہندوستان ایخ مستقبل کی نقشہ آرائی کی جدوجہد میں بہمہ جان و تن مصروف تھااور ہر حساس انسان مجبور تھا کہ اس جدوجہد میں اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق اپناحصہ بٹائے۔اس وقت ہندوستان میں باصلاحیت افراد کی بہتات تھی۔ شاید جدوجہد ہی باصلاحیت انسانوں کی افزائش کر بتی ہے۔ ایسے مشاہیر کی اس تعداد میں موجود گی میں تھی تھخص کے لیے اپنی انفرادیت کا نقش ثبت کرنا بہت و شوار ہو تاہے۔ تاہم مفتی کفایت اللہ صاحب کو قدرت نے بعض ایسے اوصاف و کمالات ود بعت فرمائے تھے جن میں کوئی ان کامٹیل منہیں تھا۔ ان کا تفقہہ فی الدین ایک تسلیم شدہ حقیقت تھی جس سے ان کا کوئی مخالف بھی جر اُت انکار نہیں کر سکتا تھا۔وہ فقیہہ اعظم کہلاتے تنصے اور واقعی اس لقب کے مستحق تنصے۔ان کا ایثار ان کا ایک اور ایباو صف تھا جس کی مثالیں ان کے دور میں بھی شاذ تھی اور آج کو ناپیر ہیں۔ان کی وفات پر جنوری ۱۹۵۳ء میں جامع مسجد، د ہلی کے میدان میں جو تعزیتی جلسہ منعقد ہوا تھااس میں شرکت کامو قغ خاکسار راقم الحروف کو ملا تھا۔اس جلسے کو مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی خطاب فرمایا تھا۔اپی تقریر میں انھوں نے کہا تھاکہ مفتی صاحب اپنے لیے جو منصب جاہتے وہ اٹھیں حاصل ہو تالیکن انھوں نے بھی اسکی ادنی خواہش بھی تہیں فرمائی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب کی تیسری بڑی صفت ان کے مزاج کا عدل و توازن تھااور یہ ایسی صفت تھی جس نے اٹھیں موافق و مخالف ہر ایک کی نگاہ میں یکساں معتبر ومحترم بنادیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ معاصرت کا فتنہ بڑا فتنہ ہو تاہے اور جب کوئی محض تنها مسند علم ہی پر متمکن نہ ہو بلکہ خارزارِ سیاست میں بھی پوری طرح اُلجھا ہوا ہو، اور وہ سیاست ہندوستان کی بیسویں صدی کے نصف اوّل پر حاوی ہو، تواس کااس طرح بے داغ رہنا کتنابراکارنامہ ہو سکتاہے۔

مفتی کفایت الله کا مولد و منشاشاه جهاں بور تھا، ان کی مادر درس گاہ دار العلوم دیوبند تھی اور ان کے علم و عمل کااصلی میدان د ہلی تھالیکن ان کی علمی و عملی فتوحات یورے بر صغیر کا احاطہ کرتی تھیں بلکہ ان کی شہرت ہر صغیر سے تجاوز کر کے عالم اسلام کے ہر گوشے تک پہنچ تحمَّی تھی۔انھوں نے مختلف دینی و فقہی مسائل سے متعلق جو فتوے اِر قام فرمائے تھے وہ ان کے تفقہہ کاواضح ثبوت ہیں اور بڑی حد تک انھوں ہی نے انھیں مفتی اعظم کادر جہ عطا کر دیا ہے۔ درس ویدریس کاسلسله انھوں نے شروع توشاہ جہاں پور ہی ہے کر دیا تھالیکن اس کاد ائر ہ اصلی معنی میں وسیع اس وفت ہوا جب وہ ۱۹۰۳ء میں شاہ جہاں پورے دہلی منتقل اور وہاں مدر سہ امینیہ کی صدر مدرسی پر فائز ہوئے۔مدر سہ امینیہ سے ان کابیہ تعلق آخر عمر تک رہااور پھریپہ مدرسہ ان ہی کے نام سے جانا پہچانا گیا۔سیاست سے ان کا لگاؤ دیوبند میں بینخ الہند کے قیض صحبت سے پیداہو گیاتھالیکن وہ متحکم دہلی آکراور حکیم محمد اجمل خاں اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری جیے اکا بر کی صحبت میں رہ کر ہوا۔وہ ۱۹۱۹ء ہے ۱۹۳۹ء تک کامل ہیں برس جمعیۃ العلماء (ہند ) کے مستقل صدر رہے۔اور جب نہیں رہے تب بھی اس کا دماغ تو ہمیشہ ہی مانے جاتے رہے۔ کا نگریس کے ساتھ بھی ان کی وابستگی تادم آخیر رہی اور ترک موالات کی تحریک میں شریک ہو کر انھوں نے قیدوبند کی صعوبت بھی بھکتی۔ان کا تعلق مختلف او قات میں تحریک خلافت اور مسلم لیگ سے بھی رہا۔ تاہم ان کی سیاست اوّل سے آخیر تک حب الوطنی اور قوم بروری کی سیاست رہی۔ اِس راہ میں جو سب پر گذری وہ ان پر بھی گزری، البنتہ اتناضر ور تھا کہ اس سے نہ توان کے احترام میں فرق آیااور نہ انھوں نے کسی شکل میں بھی اس کا معاوضہ حاصل کرنے کی کو سشش کی۔ جہال رواج اپنی ہی نہیں،اینے باپ دادا کی خدمات کے بھی سکتے بھنانے کا ہو وہاں میہ کتنی بڑی بات ہے اس کا اندازہ د شوار نہیں اور یہی سبب تھاکہ ان کے دامن پر کوئی ہلکی سی چھینٹ بھی نہیں پڑسکی۔

مفتی کفایت اللہ کی شخصیت جتنی عظیم تھی اسے دیکھتے ہوئے ان پر بہت کم کام ہوا ہے۔ شایدان پر کماحقہ کام کرنے کے لیے وقت کو کسی ایسے اہل قلم کا نظار تھاجو دولت إخلاص سے پوری طرح مالا مال ہو، جسے بالخصوص حضرت شیخ الہند اور ان کے ایسے بلند مرتبہ شاگر دول سے گہری عقیدت ہوجو بیک وقت علم وعمل کے جامع رہے ہوں، جسے قدرت نے علم و عمل کے جامع رہے ہوں، جسے قدرت نے علم و شخیق کاغیر معمولی ملکہ عطاکیا ہواور جواپنے اخلاص، اپنی عقیدت اور اپنے ذوق شخیق کو علمی معمولی ملکہ عطاکیا ہواور جواپنے اخلاص، اپنی عقیدت اور اپنے ذوق شخیق کو

صفحہ قرطاس پر منتقل کرنے کی وافر صلاحیت رکھتاہو۔ ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہاں پوری نے مدرسہ دیوبند کے صاحبان سیف و قلم کے ساتھ اپنے اخلاص اور عقیدت کا ثبوت طرح طرح سے مہیا کیا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے،اکا بر دیوبند کا یہ سلسلہ شاہ ولی اللہ دہلوی تک پہنچتا ہے اور اس لیے سلسلہ ولی اللہ کی دوسری کڑیاں بھی ابوسلمان صاحب کے اخلاص و عقیدت کا مرکز بنی ہیں اور ان میں ایک بہت اہم نام مولا ناابوالکلام آزاد کا ہے۔ان سب حضرات پران کے کام کا دائرہ اتناو سعے اور وقع ہے کہ اس کا احاطہ امر دشوار ہے۔ تاہم اس پرایک سرسری نظر ڈالنااس لیے ناگز برہے کہ اس کے بغیر مفتی کفایت اللہ صاحب سے متعلق ان کی پیش نظر تصنیف کی اہمیت کاعرفان ممکن نہیں ہے۔

ابو سلمان صاحب نے مولانا محمود حسن ، مولانا حسین احمہ مدتی اور مولانا محمہ حفظ الرحمن كاسياسي مطالعه اوراوّل الذكر دونوں بزرگوں كى سياسى ڈائرياں شائع كى ہيں ہے. مولانا محمود حسن کی کلیات بھی مرتب کی ہے۔ مولاناابوالکلام آزاد اور مولاناعبیداللہ سندھی بران کاکام بہت ہی جہات پر حاوی ہے۔اس میں مصنفات، مولفات، مر تبات سب کھھ آ جا تا ہے۔ مولانا مفتی کفایت اللّٰہ پر پیش نظر کتاب کے علاوہ سیفنی مطالعہ بھی مرتب ہو چکا ہے اور اس فہرست میں انھوں نے مولانا احمہ سعید وہلوی کو بھی شامل کرلیا ہے۔ اس سلسلۃ الذہب کے علاوہ بعض دیگر اکابر کی حیات اور فکر کے مختلف گو شوں کوانھوں نے اپنے مطالعے کامر کزبنایا ہے۔ امام ابن تیمیه ، مولانا مناظر احسن گیلانی ، عبدالرحمٰن بیثاوری اور اشفاق الله خال کی سوائح عمریاں شائع کی ہیں۔ مولانا آزاد کےعلاوہ مولانا محمد علی کی صحافت نیر بھی تلکم اٹھایا ہے اور مولانا آزاد، مولانا محمر علی، مولاناسید سلیمان ندوی اور مولانا عبد الماجد دریابادی کے مکاتب مرتب کیے ہیں اور ان پر مفید مقدے اور حواشی لکھے ہیں۔ مولانا محمود حسن اور مولانا آزاد کے علاوہ ثانی الذکر کے بڑے بھائی جوال مرگ غلام یسین آہ کا دیوان مُر تب کیاہے۔ لکھا جاچکاہے کہ علمائے باعمل ابو سلمان صاحب کی دِل چھپی کا خاص موضوع ہیں۔ اس کیے انھوں نے مولاناسید محمد میاں کی معرکہ آراتصنیف علائے حق اوران کے مجاہدانہ کارناہے کو از سرنو ترتیب دیکر اور اس میں اضانے کر کے شائع کر دیاہے۔ اب ابو سلمان صاحب کی تالیفات و تعلیقات کی تعداد سو اسو سے متجاوز ہو چکی ہے اور ماشاء الله ان کا تلم بدستور روال ووال --اللهم زدفزد-

او پر جو پچھ عرض کیا گیاوہ فاضل مصنف کے کاموں کا محض ایک اجمالی خاکہ ہے ورنداس کی تفصیلات کے لیے بوراد فتر در کارہے۔ مثلاً مولانا حسین احمد مدنی کی سیاسی ڈائری آٹھ جلدوں پر محیط ہے جن میں سے دو صحنیم جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور مولانا آزاد اور مولانا عبیداللّٰد سند ھی پر توان کا کام اتنازیادہ ہے کہ اس کا ایک دفتر میں بھی سانا ممکن نہیں ہے۔ ہم ا پنے اکا ہر کو بھلا چکے ہیں یاان سے ہماری واقفیت صرف ان کے ناموں اور چند سنی سنائی باتوں تک محدود ہے۔ ہمارے علمائے کرام کااس بر صغیر کی سیاسی تاریخ، بالخصوص تحریک مُرتیت میں کتنا حصہ ہے اسے جاننے اور یادر کھنے کی فرصت آج کیے ہے۔ اسپر ان مالٹا یا رہیمی رومال تحریک ہمارے لیے بس چنداصطلاحیں ہیں۔ مولانامحمہ علی کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ سے جانتے ہیں کہ انھوں نے راؤنڈ ٹیبل کا نفرنس میں کہاتھا کہ میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے آزادی دویا قبر کے لیے دو گزز مین۔ مولانا آزاد کی شخصیت اور فکر کے ابعاد تک ہم میں سے کتنوں کی رسائی ہے اور کون جانتاہے کہ اس ملک میں بھی کوئی اشفاق اللہ خال نام کانوجوان تھاجو چذبہ حب وطن سے سر شار مادروطن کی عظمت کے ترانے گاتا ہواہنسی خوشی تختهُ دار پر جھول گیاتھا۔ اِن بزر گوں کا یہ ہم سب پر قرض ہے جسے ایک تن تنہا شخص نے اپنی فکر سلیم اور ہمت جواں کے سہارے کراچی میں بیٹھ کرادا کیاہے اور اب کہ وہ عمر عزیز کی ساتویں دہائی ( Three Scores and Ten) پوری کرنے والا ہے اس کا علمی مشغلہ بدستور جاری ہے۔ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں یوری کی عمر میں برکت اور صحت و توانائی میں ترقی کی د عاء کے ساتھ ختم کلام گرچہ ہزار سخن باقی۔

ریاض الرحمٰن شروانی صبیب منزل، علی گڑھ سور فروری ۲۰۰۴ء

# حصيراول

سوائے اور ادب وسیاست تعارف اور تبصرے کی ایک نظر

#### باب اوّل:

# حالات زندگی (مولد ومنشاورتعلیم)

#### وطن مالوف:

شاہجہاں پور صوبہ یوپی کا ایک مردم خیز شہر ہے۔ نواب بہادر خال نے بہ عہد صاحب قران ٹانی شاہجہاں باد شاہ کے ۱۹۳۷ء) میں اس کی بنیاد رکھی تھی اور دس سال بعدے ۱۲۴ء میں قلعہ کی تغییر بررسمااس کی شکیل ہوئی تھی۔اگر چہ اس کی تغییر ات اور آبادی کا سلسلہ اس کے بعد تک جاری رہا۔ باد شاہ وفت کے نام پر اس کا نام شاہ جہاں پور رکھا گیا۔ شاہجہاں پور ضلع بھی ہے اور ضلع کاصدر مقام بھی۔

شاہجہاں پور پہناور سے کلکتہ جانے والی مین ریلوے لائن پر لکھنؤ سے ایک سوایک میل پہلے آتا ہے۔ دہلی کے بعد مراد آباد، رام پور، ہریلی اس سے پہلے ریلوے اسٹیشن آتے ہیں۔ ریلوے لائن شہر کے بہتے سے گزرتی ہے۔ اس کے قریب ہی جی ٹی (گرانٹ ٹرنک) روڈ ہے۔ شاہجہاں پور کی ابتدائی ہے۔ شاہجہاں پور سے گرااور کھنوت نامی دودریا بھی گزرتے ہیں۔ شاہجہاں پور کی ابتدائی آبادی دونوں دریاؤں کے سگم میں واقع تھی، لیکن اب ان کے ہیرونی کناروں سے باہر دور کک جو بہتی چلی ہی گئر ہے۔ شاہجہاں پور ہی فرخ آباد، ہر دوئی اور سیتا پور کے اصلاع سے گھرا ہوا ہے۔ اس کی زمین زر خیز اور آب وہوا نہایت خوش گوار اور صحت بخش ہے۔ مؤلف تاریخ شاہجہاں پوراس کی آب وہوا کے بارے میں لکھتے ہیں:

"شاہ جہال ہور بہ اعتبار عمدگی ولطافت آب وہواہمیشہ سے ضرب المثل ہے۔ اس صوبے (یوپی) کا کوئی شہر بہ اعتبار عمدہ آب وہوا کے شاہ جہاں ہور سے برابری کادعویٰ نہیں کر سکتا"۔ (ص۲۰)

شاہجہال بورکی سرزمین سے ہر دائرہ رندگی میں اعاظم رجال بیدا ہوئے۔ علماء و فضلاء صوفیہ و مشائخ ،اولیائے کرام ، پنڈت ،سادھو سنت ، محقق و مصنف ،ادیب و شاعر ،اطباء ، و فضلاء صوفیہ و مشائخ ،اولیائے کرام ، پنڈت ،سادھو سنت ، محقق و مصنف ،ادیب و شاعر ،اطباء ، وید ، ڈاکٹر ، و طن کے جال نثار اور مجاہد ، جن میں ہندواور مسلمان دونوں شامل ہیں۔ شاہ جہاں بورکی تاریخ کا قابلِ فخر سر مایہ ہیں۔ مؤلف تاریخ شاہجہاں پورکھتے ہیں :

" یہاں کی خاک سے بڑے بڑے علمائے ربانی، خدا پرست صوفی، شہ سوار، شاعب ملاین سے بریک بڑے علمائے ربانی، خدا پرست صوفی، شہ سوار،

شاعراورابل ہنر پیداہوئے"۔(ص۲۱)

تهذیب، طرزِ زندگی، رسم ورواح، زبان وغیره میں شاه جہاں پور کاابناانداز اور خاص

تاريخ شابجهال بور: تاريخ شابجهال بور:

تاریخ شاہ جہال پور کے مولف نے تاریخ کودو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ شہر اور ضلع کی تاریخ،اس کے قصبات ودیبات، تحصیلوں، تھانوں، آبادی،اس کے طبقات، انظامی تقسیم، پیداوار، زراعت، تجارت، تعلیم، دریاؤں، سر کوں، آثار قدیمہ، بانی شاہجہال پور کے سوانخ، شہر کی تقمیر، مسلمانوں اور جھ وؤں کے طبقات،ان کی آبادی کی ترتیب، پشھانوں کے مختلف حیلوں اور ان کے محلوں کی آبادی، دیگر معلومات اور خصوصیات کے تذکرے میں ہے۔ پہلا حصہ ایک سوستاون صفحات پر مشمل ہے۔

دوسر احصہ شاہ جہاں پور کے اکا برو مشاہیر کے تذکرے کے لیے وقف ہے اور طبقۂ مشاکخ عظام، طبقۂ علمائے کرام، طبقۂ اطبا، طبقہ مشعر ا، طبقۂ خوانین واہل فن، مشاہیر اہل ہنود، اصحابِ فنون لطیفہ میں سکروں اشخاص کا تذکرہ مرتب کردیاہے۔ یہ حصہ تین سو اٹھادن صفحات میں ختم ہواہے۔

مؤلف تاريخ شابجهال بور:

اس کے مؤلف مولوی محمہ صبیح الدین میاں خلیل شاہ جہاں پوری ہیں۔ تاریخ شاہ جہاں پوری ہیں۔ تاریخ شاہ جہاں پوری ہیں۔ مؤلف شاہ جہاں پور، نامی پریس، لکھنؤ میں چھپی تھی اور و سمبر ۱۹۳۲ء میں شائع ہوئی تھی۔ مؤلف موصوف ایک خاص ذوق کے مالک تھے۔ وہ میونپل بورڈ کے ممبر رہے، آنریری مجسٹریٹ ہوئے گھرانھیں اسپیٹل مجسٹریٹ بنادیا گیاان تعلقات کی بنا پر ان کا مزاج اور انداز فکر ایک خاص سانچے میں ڈھل گیا تھا۔

مولف موصوف نے سالہا سال کی محنت ومشقت کے بعد ۱۹۲۵ کور ۱۹۳۱ء کو تالیف مکمل کی۔اگرچہ اس وقت تک ملک میں ایک عظیم انقلاب آ چکاتھا۔اور عوام کے دلول سے انگریز کاخوف اور حکومت کار عب نگل چکاتھا لیکن حکومت سے فاضل مولف کی و فاداری و بہی خوابی واخلاص اور عمل میں رواداری اور تعلقات میں استواری کا پیانہ اس سے بلند تھا کہ وقت کی تحریکات اور سالی آب و ہوا اسے متاثر کرتی۔ انھوں نے شاہ جہاں پور کے سالی کیریکٹر کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے،اس میں ان کا مخصوص نقطہ نظر رہاہے یا نھوں نے اس کے تذکرے سے قلم کو آلودہ ہونے سے بچایا ہے۔کاش اس میں ایک باب شہدا ہے وطن اور مجاہدین آزادی کا بھی ہوتا!

مولوى محمر كفايت الله:

حضرت مفتی اعظم مولانا محمد کفایت الله کا تعلق اس مر دم خیز سر زمین ہے تھا۔ مولف تاریخ شاہ جہاں پور لکھتے ہیں:

"مولوی کفایت اللہ صاحب، والد کانام شخ عنایت اللہ، مولد شاہ جہاں ہور محلّہ کن زئی ہے، مدرسہ دیوبند میں فراغ حاصل کیا۔ پچھ دنوں مدرسہ عین المعین شاہ جہاں پور میں کام کیا پھر دبلی جا کر مدرسہ امینیہ میں مدرس ہوگئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کرلی۔ مشاہیر علائے عصر میں آپ کا شار ہے۔ جعیت علائے ہند کے صدر ہیں۔ آپ کے علم و فضل، حق گوئی ودین داری کی بیر ون جات میں کافی شہرت ہے۔ قومی کاموں میں خاص طور ہے دل چسی جرون جات میں کافی شہرت ہے۔ قومی کاموں میں خاص طور ہے دل چسی حامی رہون جات میں کافی شہرت ہے۔ قومی کاموں میں خاص طور ہے دل جسی حامی رہون جات کو ان ان شہرت ہے۔ جس کی وجہ سے اخباری دنیا میں بہت مشہور ہیں۔ ترک موالات کے حامی رہے ہیں۔ کاش! مولانا پالی نیکس سے علیحدہ رہتے اور اپنا سار اوقت درس حامی رہو ہیں۔ کاش! مولانا پالی نیکس سے علیحدہ رہتے اور اپنا سار اوقت درس و تدریس اور وعظ دیند میں صرف کرتے۔ کیوں کہ فی زمانا مسلمانوں کی علمی واخلاقی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ کا نگریس کی تحریک کی بدولت آ کتو بر واخلاقی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ کا نگریس کی تحریک کی بدولت آ کتو بر واخلاقی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ کا نگریس کی تحریک کی بدولت آ کتو بر واخلاقی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ کا نگریس کی تحریک کی بدولت آ کتو بر اس ہو ہیں۔ ہوں دین ہوں ہو گیا۔ اس تھی رہا ہو گیا۔

(تاریخ شاہ جہاں پور، حصہ دوم، ص۸۹–۱۹۸۸) مولف کا سیاسی ذوق اور مکتبے فکر خواہ کچھ ہو، انھوں نے آزادی کی جدوجہد میں

شاہجہاں پور کا کر دار خواہ مسخ کر دیا ہو، خواہ پیش ہی نہ کیا ہواور خواہ انھوں نے حضرت مفتی صاحب کے بارے میں خاندانی تعصب میں طنزیہ اسلوب اختیار کیا ہواور اپنے ذوق کے مطابق یا کسی اور وجہ سے کوئی غلط توقع قائم کرئی ہویا غلط خیر خواہانہ مشورہ بھی دے رہا ہو، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ وہ چندا چھائیوں سے انکارنہ کر سکے اور حقیقوں کا اعتراف انھیں کرنا ہی پڑا۔ مثلاً:

ا- مشاہیر علائے عصر میں آپ کاشار ہو تاہے۔

۲- جمعیت علمائے ہند کے صدر ہیں۔

سا- آبے کے علم و نصل ، حق گوئی و دین داری کی بیر ون جات میں کافی شہرت ہے۔

س- قومی کاموں میں خاص طور سے دل چھپی ہے۔

۵- ترک موالات کے حامی رہے ہیں۔

۲- کانگریس کی تحریک کی به دولت اکتوبر ۱۹۳۰ء میں حیر ماہ کالجیل ہوا۔

مفتى صاحب كى تعليم: ّ

حضرت مفتی صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن مالوف شاہ جہاں پور کے مشہور مدرسہ عربیہ اعزازیہ میں حاصل کی۔اس کے بعدوہ مراد آباد کے مدرسہ قاسم العلوم معروف بہ مدرسہ شاہی میں چلے گئے۔البتہ فراغت انھوں نے دارالعلوم دیوبند سے کی تھی۔ تکمیل کا سال ۱۳۱۵ھ / ۱۸۹۷ء ہے۔

مدرسه اعزازیه شاه جهال پور مین حافظ بد هن خال (ف۱۹۲۱ء) اور مولانا عبیدالحق خال (۱۹۰۳ء) دار العلوم دیوبند مین آپ کے اساتذهٔ حدیث مین مولانا عبدالعلی میر تخی (ف۱۹۲۸ء) اور شیخ الهند مولانا محمود حسن دیوبندی (ف۱۹۲۰ء) رحمهماالله تعالی اور دیگر علوم وفنون مین مولانا منفعت علی دیوبندی (ف۱۹۰۹ء) مولانا خلیم محمد حسن دیوبندی (ف ۱۹۰۹ء) مولانا غلام رسول خال (بغوی) بزاروی (ف۱۹۱۹ء) ، مولانا خلیل احمد (انبیشوی) سهاران پوری (ف۱۹۲۱ء) وغیر جم رحمهم الله تعالی اجمعین خص

دارالعلوم میں مولانا میں الدین اورنگ آبادی بانی مدرسہ امینیہ وہلی، مولانا محمہ انور شاہ کشمیری، مولاناسید حسین احمد مدنی وغیر ہم نامور علاء آپ کے ہم درس تھے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ اپنے ذوق علمی اور تفقہ میں حضرت شیخ الہند کے تمام

تلاندہ میں ایک خاص شان کے مالک اور دیگر علوم وفنون میں گہری نظر رکھتے تھے۔وہ بہ یک وقت محدث، فقیہ ،مفتر ، مفتی، محقق، مصنف اور اردو، فارسی، عربی کے شاعر تھے۔ سیاسیات میں خاص ذوق اور بصیرت کے مالک تھے۔ان کا علم گہر ا،رائے صائب، ذہن متوازن، فیصلوں میں اعتدال، مزاج میں منصفی اور میانہ روی ان کی شان تھی۔ ترک موالات کا فتویٰ لکھنے کے میں اعتدال، مزاج میں منصفی اور میانہ روی ان کی شان تھی۔ ترک موالات کا فتویٰ لکھنے کے لیے حضرت شخ البند نے آپ جن دو تلاندہ پراعتماد کیا تھا،ان میں پہلانام حضرت مفتی کفایت اللہ کا تھا۔ علی گڑھ کے طلبہ کے استفتا کے جواب کا مسودہ حضرت مفتی صاحب ہی نے تیار کیا تھا۔ جس پر حضرت شخ البند نے نظر ثانی فرماکر دستخط شبت کیے تھے۔ مفتی صاحب کے تد براور اصابت رائے کے بارے میں بہ روایت مولانا سید محمد میاں شخ الاسلام حضرت مدنی سے حضرت شخ البند کی بیہ وصیت کفایت کرتی ہے کہ ارکان جمعیت علمائے ہند کو چاہیے کہ وہ دو آدمیوں کو بھی نہ جھوڑیں۔ "ان میں سے ایک حضرت مفتی صاحب تھے۔

### مدرسه عين العلم شاه جهال بور:

حضرت مفتی صاحب ۱۹۵ء میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کرشا ہجہاں پور چلے گئے تھے۔اس وقت ان کے استاد مولانا عبیدالحق خال مدرسہ اعزازیہ سے الگ ہو کر محلّہ مہند ہدف میں اپنامدرسہ عین العلم قائم کر بچکے تھے۔شفق استاد نے ان کے جہنچتے ہی ان کے لیے مند درس آراستہ کر کے شاکفین علم کی ایک جماعت تعلیم و تربیت کے لیے ان کے حوالے کردی تھی۔

# مدرسه امینیه اسلامید دبلی سے تعلق:

حضرت مفتی اعظم نے اسی زمانے میں ایک رسالہ جاری فرمایا۔ بانی مدرسہ مولانا عبیدالحق خان کے انتقال کے بعد مولانا امین الدین اورنگ آبادی ثم دہلوی کے اصرار پر مفتی صاحب شوال ۱۳۱۱ھ / ۱۹۰۳ء میں دہلی تشریف لے گئے۔ جہاں انھیں صدر مدرس اور مفتی کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بانی و مہتم مدرسہ حضرت اورنگ آبادی نے مدرسہ کا تمام کام رفتہ رفتہ حضرت مفتی صاحب کے حوالے کر دیا تھا۔ بانی و مہتم مفتی صاحب کے حوالے کر دیا تھا۔ بانی و مہتم مفتی صاحب کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ صاحب کے کام میں مداخلت نہ کرتے تھے اور خود حضرت کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ الماتے تھے اوران کے انقال (۱۹۲۰ء) کے بعد تو مفتی صاحب سیاہ و سپید کے مالک تھے، لیکن

حضرت کے اخلاص وایٹار کا یہ عالم تھا کہ بیس روپے جو مشاہر ہ مقرر کیا گیاتھا، وہاڑتالیس برس کے بعد جمادی الاخری ۲۰ ساھ (اپریل ۱۹۵۱ء) تک ڈھائی سور وپے تک پہنچا تھا۔ اس ماہ سے پچیس روپے اضافہ تبحویز ہوا تھا، لیکن حضرت نے وہ اضافہ قبول نہیں کیا۔ ہر ماہ کی تنخواہ میں اضافہ لگایا جاتا تھا اور حضرت اضافی رقم مدرسے کے چندے میں جمع کرادیتے تھے۔ وفات تک ان کا یہی معمول رہا۔

خانواده ولى اللبى كى جانشنى:

حضرت مفتی صاحب اپنے ہم درس اور دوست مولانا امین الدین کے اصرار سے دبلی تشریف لے گئے تھے اور پھر ہمیشہ کے لیے دبلی کے ہوگئے۔ دبلی ان کاوطن ٹانی بن گیا۔ دبلی ان کے وطن مالوف شاہ جہال پورسے کم نہ تھا۔ شاہ جہال پورکی زمین میں ان کے نبلی بزرگوں کی ہڈیاں و فن تھیں اور دبلی کی زمین ان کے وینی وروحانی بزرگوں کا ٹمہ فن تھی۔ شاہ عبدالرحیم، شاہ ولی اللہ، ان کے چار عظیم فرز نداور ان کے خانوادہ علمی ودین کے گئے ہی نامور دبلی کی خاب ایدی تھے۔ ہمیں حضرت مفتی صاحب کے شاہ جہال پوری دبلی کی خاک میں آسودہ خواب ابدی تھے۔ ہمیں حضرت مفتی صاحب کے شاہ جہال پوری ہونے پر فخرہ، نیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا اصل مرکز دینی وروحانی دبلی اور ان کا مقام علمی خانوادہ ولی اللہی کی جائشین اور اصل شرف ملت اسلامیہ کی رہنمائی تھا۔ انھوں نے دبلی میں خانوادہ ولی اللہی کی جائشین ہی عبر شان ور دبلی ہی میں وفات پاکر جوار رحمت اللی میں انھیں بزرگوں کے پاس پہنچ کے۔ وہ ای مقام کے سز اوار تھے۔

زندگی پرایک نظر: '

حفرت مفتی اعظم عیسوی کلینڈر کے حساب سے ۱۸۷۵ء میں پیدا ہوئے تھے اور بیسویں صدی کے پورے باون سال گزار کراٹھہتر برس کی عمر میں انقال فرمایا تھا۔
انھوں نے ۱۸۹۷ء میں دار العلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی تھی اور اس سال شاہ جہال پور کے مدرسہ عین العلم میں درس و تدریس سے عملی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اس طرح شاہ جہال پور کے مدرسہ عین العلم میں درس و تدریس اور دین خدمت میں بسر ہوئے تھے۔
ان کی زندگی کے پچپن برس درس و تدریس اور دین خدمت میں بسر ہوئے تھے۔
ان کی زندگی کے پچپن برس درس و مدریس امینیہ اسلامیہ میں صدر مدرس و مفتی کی حیثیت سے سے ۱۹۰۳ء میں دبلی کے مدرستہ امینیہ اسلامیہ میں صدر مدرس و مفتی کی حیثیت سے

111828

ان کا تقرر ہوا تھا۔ اسی وقت وہ شاہ جہاں پور سے دہلی منتقل ہو ئے تھے۔ اس لیے دہلی ان کاوطن مالوف ثانی بن گیا۔ زندگی کے بقیہ ایام انھوں نے دہلی میں گزار ہے۔ قیام دہلی سے ان کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اسی دور میں ان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا، ارتقاء کے مراحل طے ہوئے اور شہرت عام حاصل ہوئی۔ سیاست کے آغاز کی کوئی تاریخ متعین نہیں کی جاسکتی البتہ چندامور کی نشان دہی کی جاسکتی ہے:

- ا- سیای ذوق انتھیں حضرت شیخ الہند سے در نے میں ملاتھا۔
- ۲- د ہلی کی سیاسی آب و ہوااور اس میں حکیم محمد اجمل خال، ڈاکٹر مختار احمد انصار ی کی صحبتوں نے اسے پختہ کیا۔
- ۳- ااواء کے بعد مولانامحر علی کے کلکتہ سے انتقال مکانی، ہمدر داور کامریڈ کے دبلی سے اجرانے اس میں رنگ بھرا۔
- ۳- کلکتہ سے دارالحکومت کی تبدیلی اور دہلی کی سیاسی مرکزیت کے قیام، ملکی اور غیر ملکی مشاہیر وفت کی آمدور فت ، متعدد اخبارات ورسائل کے اجرانے دہلی کو سیاسی سرگرمیوں کامر کزبنادیا تھا۔
- ای دوران میں دبلی کے اکابر اور ملک کے مشاہیر اہل سیاست اور اصحاب علم و نظر سے مفتی صاحب کے تعلقات نے نہ صرف ان کے سیاسی ذوق کو پختہ اور اس کے رنگ کو چو کھاکر دیا تھا بلکہ ان کی عملی سرگر میوں میں بھی رفتہ رفتہ بہت اضافہ کردیا تھا۔ نیز ان کی حثیت نہ صرف ملک گیر ہوگئی تھی بلکہ ان کی شہرت اسلامی ممالک سے بھی آگے یوریت تک پہنچ چی تھی۔

کیم جنوری ۱۹۵۳ء کو جب وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے احاطے کے قریب دفن کیے جارہ ہے تھے تو یہ شاہجہال پور کے ایک سابق باشندے، دار العلوم دیوبند کے ایک مولوی اور مدرسہ امینیہ اسلامیہ کے شیخ الحدیث اور مہتم کی تدفین نہ تھی، بلکہ عالم اسلام کے ایک جید فقیہ، وقت کے مفتی اعظم، علوم وفنون اسلامی کے تبحر عالم و محقق، جنگ آزادی کے صف اوّل کے رہنما، عظیم محب وطن اور قوم پرور اور وقت کے بے مثال مدبر کی زندگی کی آخری رسوم کی ادائیگی کا عمل انجام دیا جارہا تھا۔

اور تقریباً نصف صدی کی ایک سرگرم سیاسی زندگی گزار نے اور قوم و وطن کی

آزادی کا عظیم الثنان کارنامہ انجام دینے کے بعد وطن کی تغمیر کا کام وطن کے نوجوانوں کواور آزادی کی تاریخ لکھنے کا کام وقت کے مورخ کے سپر دکر کے ابدی راحت وسکون کی تلاش میں اس نے چادر تھینچ کر دنیا ہے اپنا چہرہ چھیالیا تھا۔

ان کے شاگر درشید اور مدرسہ امینیہ کے استاد مولانا ضاء الحق دہلوی نے سوائح کے شیک اسلوب میں بیان کیاہے کہ زندگی کے آخری تین مہینے انھول نے سخت علالت میں گزارے تھے۔ کیم اکتوبر ۱۹۵۲ء کو طبیعت کی گرانی شروع ہوئی تھی۔ مرض نے طول پکڑا۔ ڈاکٹروں اور طبیبوں نے پوری توجہ اور جال فشانی کے ساتھ علاج کیا، لیکن وقت موعود قریب ڈاکٹروں اور طبیبوں نے پوری توجہ اور جال فشانی کے ساتھ علاج کیا، لیکن وقت موعود قریب آ پہنچاتھا، کوئی معالجہ، کوئی جال فشانی اور معالجین کی عقیدت وار ادت اسے روک نہ سکی۔ بالآخر اسار دسمبر ۱۹۵۲ء و کیم جنوری ۱۹۵۳ء کی در میانی شب میں ساڑھے دس بے خانوادہ قاسمی کایہ لعل شب چراغ ہمیشہ کے لیے بچھ گیا اور رنج و غم کی تاریکی و طفن عزیز کی فضا خانوادہ قاسمی کایہ لعل شب چراغ ہمیشہ کے لیے بچھ گیا اور رنج و غم کی تاریکی و طفن عزیز کی فضا

**☆☆☆** 

ير محيط ہو گئی۔

باب دوم:

## خدمات کے مختلف میدان

مفتی صاحب کی جامعیت:

حضرت مفتی صاحب کواللہ تعالیٰ نے علم وعمل کی بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔
انھوں نے کئیادارے خود قائم کیے ، بعض کے قیام کی تحریک کی، دوسرے اداروں کے ساتھ
تعاون کیا، تحریکوں میں ساتھ دیااور اپنے مقاصد کے لیے بھی ان سے کام لیا۔ ذیل میں بعض
اداروں اور جماعتوں کی صرف نشان دہی کی جاتی ہے۔

۱-جمعیت الانصار (دیوبند) کے وہ رکن اور معاون تھے۔

۲- حفرت مفتی صاحب ۱۹۰۱ء میں دہلی تشریف لائے تھے۔ وہ مدر سہ امینیہ میں صدر مدر س اور مفتی کے عہدے پر فائز تھے۔ شروع شروع میں ان کی سرگر میاں مدر سے میں در س و تدریس اور طلبہ کی تعلیم و تربیت تک محدود رہیں۔ سب سے پہلے انھوں نے داس اور طلبہ کی تعلیم و تربیت تک محدود رہیں۔ سب سے پہلے انھوں نے وخطابت میں آیک مجلس تقریر ومناظرہ قائم کی جس کا مقصدیہ تھا کہ طلبہ کو تقریر وخطابت میں تربیت و کی جائے اور فرق و مذاہب باطلہ کے داعیوں سے مقابلہ و مناظرہ کے لیے انھیں تیار کیاجائے۔ ہفتہ وار اس کا جلسہ ہو تاتھا۔ مفتی صاحب اس میں پابندی سے شرکت فرماتے تھے اور ان فنون میں طلبہ کی تربیت فرماتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد مجلس کے شرکت فرماتے تھے۔ اور ان فنون میں طلبہ کی تربیت فرماتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد مجلس کے نام کو " انجمن اصلاح الکلام" سے بدل کر اس کے دائر ہُ عمل کو تقریر و مناظرہ سے برھا کر تقریر و تحریر تک و سیج کردیا گیا۔

اور جوں جوں آپ کے ذوق علم وعمل کی شہرت تھیلتی گئی بیر ون مدر سہ بھی آپ کی سرگر میاں بڑھنے لگیں اور رفتہ رفتہ یہ نوبت آگئی کہ مولانامحمہ ظہور علی صاحب بھوپال کے یہ قول:

" 1919ء سے 1961ء تک دہلی میں کوئی سیاسی اور ند ہبی تحریک ایسی نہیں ہے

جس میں حضرت مفتی صاحب کی رہبری پوری صدافت وصفائی کے ساتھ نظرنہ آئے''۔

حقیقت بہ ہے کہ ان کی سیاسی و ند ہبی سر گر میوں کادور ۱۹۱۹ء سے بہت پہلے شروع ہو گیاتھا۔ ۱۹۱۹ء تک توان کاملک کے دمر بر آور دہ رہنماؤں میں شار ہونے لگاتھا۔ان کے سیاس و ند ہبی فتووٰں اور سیاسی ذوق و عمل اور اصابت رائے کی ملک میں شہرت بھیل گئی تھی۔

۳-انجمن اعانت نظر بندان اسلام دہلی، ۱۹۱ے میں قائم ہوئی تھی۔ حضرت مفتی صاحب اس کے قیام کے داعیوں اور بانیوں میں تھے لیکن انھوں نے اس کے ذمہ داروں اور عہدے داروں میں شامل ہونے کے بجائے اس کے معاونوں اور خدمت گذاروں میں شامل کرلیا تھا۔ اس کے اشاعتی منصوبوں کے مشیر ونگراں وہی تھے اور حضرت شخ الجہند کے سوائح اور حالات اسیری میں تاریخی رسالہ آبہی کی تالیف ہے۔

۳-۱۹۱۸ءاور ۱۹۱۹ء میں مسلم لیگ ، خلافت سمیٹی اور تحریک خلافت کے جلسوں اور ان کی سر گرمیوں میں حصہ لینے کے واقعات پیمعلوم ومشہور ہیں۔

ای زمانے میں جب جنگ عظیم کا خاتمہ ہوااور برکش گور نمنٹ نے بہ شمول برطانیہ، ہندوستان اور اپنے دیگر مقبوضات میں جشن فتح منانے کا فیصلہ کیااور ہندوستان میں قدرے مختلف نام " جشن صلح" کے نام سے فریب دیکر اہل ہند کو اس میں شریک کرنے کی کوشش کی تواس کے خلاف" انجمن اشاعت اختلاف جشن صلح، دہلی، کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے صدر ڈاکٹر مختار احمد مانصاری تھے اور لالہ شکر سیریٹری ہوم رول لیگ دہلی، تاج الدین ایڈیٹر تاجی، جبل پور اور پروفیسر اندرایڈیٹر وج انجمن کے تین سیکریٹری مقرر ہوئے لیکن پس منظر میں سب سے بردی کار گذار شخصیت مفتی محمد کفایت اللہ کی تھی۔

۵-جمعیت علائے ہند کے وہ بیس سال تک صدر رہے تھے۔وہ اس کے قیام کے دائی و محرک اور اس کے بانیان میں سے تھے اور ۱۹۳۹ء کے بعد جب کہ وہ اس کی صدارت سے سبک دوش ہو گئے تھے۔اس کے سرگرم رکن اور اس کے برنے رہنماؤں میں شامل تھے۔ بہ قول مولانا محمد ظہور علی (بھویالی):

"آج کی جمعیت علماء مرحوم کی سیاسی و ند ہبی اعلیٰ بصیرت اور ایثار و جانفشانی کی زندہ نشانی ہے۔"۔
زندہ نشانی ہے۔"۔

۲- مجلس تحفظ ناموس شریعت شدهی و سنگفن کے فساد کے زمانے میں مسلمانوں کے دماغ اور دین کے تحفظ کے لیے قائم کی تھی۔ یہ مجلس ۲۳- ۱۹۲۲ء میں قائم ہوئی تھی۔ جب بھی شریعت کے مسئلے میں تحریک چلانے کی ضرورت پیش آتی تھی اس کی طرف سے لئر یچر شائع کیا جاتا تھا۔ ایک مدت تک یہ مجلس سرگرم عمل ربی اور خاصااہم لٹر یچر بھی فراہم کیا۔ اور بعض مواقع پر اس کے زیراہتمام ''ڈے '' بھی منائے گئے۔ سار داایکٹ کے خلاف اس مجلس کے تحت تحریک چلائی گئی تھی اور کار جنوری ۱۹۳۰ء کو ڈے منایا گیا تھا اور '' قانون شریعت کی حفاظت '' کے نام سے مفتی صاحب کی ایک ناور تحریر بھی شائع کی گئی تھی۔

2-جمعیت علمائے ہند کے ایک ادارے کے طور پر تحریک فلسطین کے اجراکے لیے «مجلس تحفظ فلسطین "کا قیام عمل میں آیا تھا۔

۸-شروع سے کانگریس کے ممبر تھے۔ تحریک آزادی اور دیگر قومی تحریکات مثلاً تحریک ستیہ گرہ (۱۹۳۰ء)، تحریک ستیہ گرہ (۱۹۳۰ء)، تحریک سول نافر مانی، (۱۹۳۰ء و بعدہ)، سائمن کمیشن (۱۹۲۰ء) کی واپسی کی تحریک، شنر ادہ ویلز کے مقاطعے کی تحریک (۱۹۲۱ء) ہند وستان جھوڑ دو تحریک (۱۹۳۲ء) میں شریک ومعاون تھے۔

9-ایک زمانے میں کا گریس کے مسلمان ممبر مسلم لیگ کے ممبر بھی ہو سکتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب ، حکیم محمد اجمل خال، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، مولانا محمد علی، مولانا ابوالکلام آزاد وغیر ہم کا گریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں کے ممبر رہے تھے۔اور ایک وقت میں دونوں جماعتوں کے بلیٹ فار موں پر دیکھے جاتے تھے۔ اس رعایت سے ڈاکٹر انصاری ۱۹۱۸ء میں لیگ کے سالانہ جلسے کے صدر مجلس استقبالیہ تھے اور ان کا خطبہ حضرت مفتی اعظم نے تحریر کیا تھاجو ضبط ہوا تھا۔

ا- بعد میں مسلم لیگ نے پابندی لگادی کہ مسلم لیگ کارکن کا نگریس کاممبر نہیں ہوسکتا۔ اس وقت ملک کی تمام حریت پہند جماعتوں اور ان کے رہنماؤں سے مفتی صاحب کے تعلقات نے مقاصد کی راہ میں کامیابی کو ممکن بنادیا۔ یہ جماعتیں ایک دو نہیں دسیوں تھیں۔ مثلاً:

پنجاب میں احرار اسلام، سر حد میں خدائی خدمت گار، سندھ میں یونائٹڈ اور بلوچستان میں وطن پارٹیاں، صوبہ یو پی میں مومن کا نفرنس، مسلم مجلس، جمعیت القریش، شیعہ

پولیٹل پارٹی، بہار میں انڈی پن ڈنٹ، بنگال میں پر جاپریشک وغیر ہپارٹیاں سیاست میں جمعیت علائے ہندگی ہم نوااور معاون تھیں۔ان میں کئی جماعتیں آل انڈیا تھیں اور بعض کا دائر ہاڑ ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک وسیع تھا۔ حضرت مفتی صاحب کے ان جماعتوں کے رہنماؤں سے ذاتی تعلقات اور روابط تھے اور قومی و ملی کا موں میں ان کا تعاون حاصل تھا۔

اا-اس سلسلے میں مرکزی خلافت سمیٹی کاذکررہ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی کی سرگر میاں بزرگانِ دیوبند کی فکری اور عملی رہنمائی کی رہین منت تھیں اور ۱۹۲۲ء کے بعد جوں جو ل تحریک خلافت کی ضرورت ختم ہوتی گئی اور بزرگان دیوبند کا تدبر اس کار ہنمانہ رہا، خلافت سمیٹی محض ایک بے جان اور غیر موٹر ادارہ بن کررہ گئی یا ایک خاندان کا ذریعہ معاش! بہر حال بھی خلافت سمیٹی ملک کا ایک سرگرم ، پُرجوش اور نہایت موثر قومی ادارہ تھا۔ اس نے تحریک خلافت کے زمانے میں نہایت اہم کردار ادار کیا تھا۔

الم و الم المحت کی جو کا نقر نس مولوی فضل الحق کی جو کا نقر نس مولوی فضل الحق کی صدارت میں ہوئی تھی، حضرت مفتی اعظم نے اس میں جشن صلح کے بائیکاٹ کی تجویز پیش کی جس کی علاوہ سینھ محمد جھوٹانی اور کلفد تھی جی نے تائید کی اور تجویز پاس ہو گئی۔ بلا شبہ اس و قت کے علاوہ سینھ محمد جھوٹانی اور کلفد تھی جی ایک تائید کی اور تجویز پاس ہو جاتی لیکن ہوش اور اس و قت سے کام لیاجاتا تو تجویز پاس ہو جاتی لیکن ہوش اور حکمت سے کام لینا اور وقت سے فائدہ اٹھانا حضرت مفتی صاحب کی ذہانت کا خاص جو ہر تھا۔ دینی خدمات کے مختلف میدان:

دین و ملی خدمات کا نصب العین بچین سے ان کے سامنے تھا۔ طالب علمی کا سارا زمانہ اسی خدمت کے لیے تعلیم و تربیت کے نصاب پر مبنی تھا۔ ۱۸۹۷ء میں تعلیم سے فراعت کے بعد شاہجہاں پور پہنچ اور عملی خدمت کے دور کا آغاز ہوا جو زندگی کے آخری ایام تک تقریباً بچین برسول کے روز وشب پر محیط ہے۔ درس و تدریس ، تصنیف و تالیف، وعظ و تقریب ، نداکرہ و مناظرہ اس خدمت کے اسالیب و طرق تھے۔ سب ایک دوسرے سے مر بوط اور تمام بہ یک وقت جاری تھے۔

عيسائيول سے مناظرے كامقصد:

سب سے پہلے مدرسہ عین العلم میں مندورس و تدریس آراستہ کی تھی کہ تھوڑے ہی عرصے میں عیسائیوں سے مناظرے ، ان کے رد، اسلام کے دفاع اور اسلام کی دعوت

و تبلیغ کامیدان نمودار ہو گیا۔ حضرت مولانااعزاز علی امر وہوی علیہ الرحمہ ، شیخ الادب والفقہہ دار لعلوم ، دیوبند ، نے جو حضرت مفتی صاحب کے نامور شاگر دبیں ، عیسائیوں سے مناظر بے کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ اسی طرح حافظ ذاکر علی و کیل شاہ جہاں پور تی بر حضرت مفتی صاحب کے خصوصی تلامذہ میں سے تھے ، کی روایت سے مولانا قاری محمد طیب قاسی نے ایک یادر کی سے مناظر سے کا واقعہ بیان کیا ہے۔

قاريانيت كاتعاقب:

یوں تو پنجاب کی طرح قادیا نیت کا ہنگامہ تو برپانہ تھا، لیکن فتنہ موجود تھااور علمائے حق اور اہل نظر اس سے غافل بھی نہ تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے دین عملی زندگی کے آغاز میں اس کے انسداد کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس فرمالیا تھا۔ اس لیے سفر وحضر میں اس کے رد کے لیے ہمیشہ مستعد رہے۔ ان کی زندگی میں متعدد واقعات قادیا نیوں سے مناظرے اور ان کے رد اور تردید کے ملتے ہیں۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے انھوں نے شاہجہاں پور سے البر ہان نامی ایک مستقل و مسلسل البر ہان نامی ایک ماہانہ بھی جاری کیا تھا۔ "جس میں قادیا نیت کے رد میں ایک مستقل و مسلسل مضمون بہ عنوان "احسن البیان" آپ خود تحریر فرماتے تھے۔ " (جمعیت علماء پر ایک تاریخی تبھرہ از مولانا حفیظ الرحمٰن واصف، د ہلی (۱۹۲۹ء)، ص٠١٠

البرہان کے اجراکا خاص مقصد ہی قادیا نیت کی تردید تھا۔ مفتی صاحب خود اس کے افریانیت کی تردید تھا۔ مفتی صاحب خود اس کے ایر میلا پرچہ شعبان ۱۳۲۱ھ (نومبر ۱۹۰۳ء) میں شائع ہوا تھا۔ شوال میں حضرت مفتی صاحب دہلی جلے گئے۔ بہ قول حضرت واصف:

یہ رسالہ آپ کے دہلی تشریف لے جانے کے بعد زیادہ عرصے جاری نہ رہ سکا''۔(جمعیت علماء پر ایک تاریخی تبھرہ از مولانا حفیظ الرحمٰن واصف، دہلی، ۱۹۲۹ء،ص۰۰)

د عوت و تبليغ:

تحریک خلافت اور ترک موالات کے انتثار کے زمانے میں جب شدھی وسنگضن

اور تبلیخ، تنظیم کے زمانے میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے مساعی کے کئی میدان تھے۔

سب سے پہلے توجعیت علائے ہند میں شعبۂ تبلیغ قائم کیا۔ اس کی طرف سے مبلغ مقرر کیے،

انھیر مختلف طاقوں میں بھیجا، تبلیغی و فود مر تب کیے اور خود بھی و فود لے کر مختلف علاقوں میں

تشریف لے گئے اور فتنہ پردازوں سے مقابلہ کیا اور جہاں ارتداد کے واقعات رونما ہوئے
تھے۔ وہاں ان لوگوں سے ملے اور انھین دوبارہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ اس سلیلے میں ان

کا بڑا کار مامہ میہ ہے کہ انھوں نے کا نگر ایس کو اس طرف متوجہ کیا اور سنجیدہ برادر ان وطن کو

اس ہنگاہے کے عواقب و نتائج اور ملک کا امن اور قومی اتحاد غارت کرنے میں براش بیورو

کریی کی کامیابی پر توجہ دلائی کہ اہل وطن آپس میں لڑرہے ہیں اور دسمن دور کھڑ اخوش سے

تالیاں بجارہاہے! وہ اپنی کو شش میں ناکام نہیں رہے۔ ۱۹۲۳ء کی اتحاد کا نفر نس حضرت مفتی
صاحب کے انھیں مساعی کا نتیجہ تھی۔

\*\*

باب سوم:

## جمعیت علمائے ہند کے واعی اوّل (سیاسی ذندگی کا آغاذ)

حضرت مفتی صاحب نے جمعیت علائے ہند کے اراکین میں سب سے پہلے ملکی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تھا۔ جمعیت کے قیام سے بھی تقریباً تین سال پہلے مفتی صاحب نے لیگ کا نگریس کے میثاق لکھنؤ پر جو تبھرہ لکھا تھا دہ ان کے تذہر، نکتہ رسی اور سیاسی ذوق کی واضح مثال ہے۔

غالبًا یہ پہلا نقش تھاجوان کے ساسی ذوق و تدبر نے ملک کے ساسی ذہن پر شبت کیااور اس کا بتیجہ تھا کہ ۱۹۱۹ء میں جمعیت علائے ہند کے کاروان نے ملک اور قوم کی خدمت کی راہ میں ایپ سفر کا آغاز کیا تو میر کارواں کی حیثیت سے حضرت مفتی صاحب کا انتخاب عمل میں آیا۔ جمعیت علمائے ہند کے داعی:

نوزمبر ۱۹۱۹ء میں خلافت کا نفرنس کے موقع پر دہلی میں ملک کے جواکا بر علائے دین جمع ہوئے تھے۔ ان علانے جمعیت کے قیام کا فیصلہ تو کرلیا تھالیکن مستقل صدر اور دیگر عہدے داروں کا انتخاب عمل میں نہیں آیا تھا۔ یہ مرحلہ امر تسر کے جلسہ دسمبر ۱۹۱۹ء میں طے پایا۔ اس موقع پر مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی صدارت میں جلسہ ہوااور مستقل صدر کی حیثیت سے حضرت مفتی صاحب کو چن لیا گیا۔ یہ کسی جلسے کی صدارت کا محض رسمی انتخاب نہ تھا بلکہ ہندوستان میں مختلف مکاتب فکر کے سب سے بڑے جمع علاء کے صدر کا انتخاب تھا۔ حضرت مفتی صاحب کو منتخب کیا جاناان کے سیاسی ذوق ، کمالی تد بر اور اس منصب کے لیے ان کی اہلیت وصلاحیت کو ملک کے اکا بر علمائے دین ،اصحابی فکر اور اہلی نظر ورائے کا خراج محسین بھی تھا۔

حعرت مفتی صاحب جعیت علائے ہند کے صدر ہی نہیں ، اس کے بانیان میں

سر فہرست داعی و محرک اوّل اور سب سے سر گرم رکن وہی ہتھے۔ان کامدر سہ امینیہ جمعیت کامر کز اور ان کا کمر ؤخاص اس کاد فتر تھااور وہ دفتر کے ریکارڈ کے ذمہ دار اور مالیات کے محاسب تنھے۔ مولانا حفیظ الرحمٰن واصف نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب کو علمائے ہندگی ایک جماعت کے قیام کا خیال اس وقت آیا تھا جب وہ نظر بند ان اسلام کے تعارف کے سلیلے میں ۱۹۱۸ء میں حضرت شیخ الہند مولانا مخبود حسن کے حالات میں ایک رسالہ لکھ رہے ہے۔ یہ بات انھوں نے مولانااحمد سعید دہلوی کے حوالے سے لکھی ہے۔واصف نے مزید لکھاہے: "جمعیة علمائے ہند کی تاسیس کے وقت آپ کونائب صدر بنایا گیا تھا۔ اور جمعیة کی صدارت حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کے لیے محفوظ رکھی عمیٰ تھی جو اُس وفت مالٹا میں نظر بند تھے۔ چنانچہ جمعیۃ کے دوسرے اجلاس منعقد وُ دہلی کی صدارت حضرت شیخ الہند نے فرمائی۔اگرچہ علالت کی وجہ سے جلسہ تشریف نہ لاسکے۔اور اجلاس کے بعد ہی حضرت کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد ۱۹۳۹ء تک حضرت مفتی صاحب جمعیة کے صدر رہے آپ کی بے تقسی و خلوص کی ایک اونیٰ مثافی ہے ہے کہ اپنی صدارت کے طویل زمانے میں آپ نے سالانہ اجلاسوں کی صدارت نہیں کی بلکہ بہت ہے گوشہ نشین علماء کو صدارت کے ذریعہ ہے عوام میں روشناس اور سیاسی دنیامیں متعارف (جمعیت برایک تاریخی تنجره، ص۱۰۱)

حفرت شیخ الہند کی وطن واپسی (جون ۱۹۲۰) کے بعد عام طور پریہ خیال تھا کہ جمعیت کا مستقل صدر انھیں کو بنایا جائے گالیکن حفرت رحمۃ اللہ کی زندگی نے وفانہ کی۔ جمعیت کے دوسرے سالانہ جلبہ دبلی (۱۹۰۹ء/۱۱ رنومبر ۱۹۲۰ء کے بعد ایک عشرے میں حضرت نے مقام اعلیٰ علیین کاسفر اختیار فرمایا اور جوار رحمت اللی میں ابدالآباد تک کے لیے جا آباد ہوئے۔ حضرت کے سفر آخرت اختیار فرمانے کے بعد حضرت مفتی صاحب ہی کی رہنمائی اور کار فرمائی پر ملک کا تفاق ہوا۔ اور ۱۹۳۹ء تک اس منصب رہنمائی پر آپ ہی فائز رہے۔ اس دوران میں جمعیت علماء کے بارہ سالانہ جلے ہوئے، لیکن مفتی صاحب نے ایک بار میں صحت کی مرد بنوایا۔ یہ مفتی صاحب کے ایک بار کیا گالیا اور دوسرے کو صدر بنوایا۔ یہ مفتی صاحب کے کمال بے نفسی کی بڑی دلیل ہے۔ اور جب ۱۹۳۹ء میں صحت کی کمز ورک اور بعض دیگر وجوہ سے کمال بے نفسی کی بڑی دلیل ہے۔ اور جب ۱۹۳۹ء میں صحت کی کمز ورک اور بعض دیگر وجوہ سے کمال بے نفسی کی بڑی دلیل ہے۔ اور جب ۱۹۳۹ء میں صحت کی کمز ورکی اور بعض دیگر وجوہ سے کمال بے نفسی کی بڑی دلیل ہے۔ اور جب ۱۹۳۹ء میں صحت کی کمز ورکی اور بعض دیگر وجوہ سے کمال بے نفسی کی بڑی دلیل ہے۔ اور جب ۱۹۳۹ء میں صحت کی کمز ورکی اور بعض دیگر وجوہ سے کمال بے نفسی کی بڑی دلیل ہے۔ اور جب ۱۹۳۹ء میں صحت کی کمز ورکی اور بعض دیگر وجوہ سے کمال بے نفسی کی بڑی دلیل ہے۔ اور جب ۱۹۳۹ء میں صحت کی کمز ورکی اور بعض دیگر وجوہ سے کا مورک کی بڑی دلیا کی بوری دلیل ہے۔ اور جب ۱۹۳۹ء میں صحت کی کمز ورکی اور بعض کی بوری دلیل ہے۔ اور جب ۱۹۳۹ء میں صحت کی کمز ورک کی بوری دلیل ہے۔ اور جب ۱۹۳۹ء میں صحت کی کمز ورک کا در کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی دور ای کی بوری دلیاں کی

(تفصیل کے لیے دیکھیے: مفتی اعظم کی یاد میں، مضمون مولانا حفیظ الرحمٰن واصف، ص ۲۰۲) جمعیت کی مستقل صدارت سے سبک دوشی کا قطعی عزم فرمالیااور شخ الاسلام مولانا حسین احمہ مدنی پر صدارت کی ذمہ داری آپڑی، تب بھی اسی دلچیسی اور سرگرمی کے ساتھ فرصت اور صحت کی حدیث کی خدمت میں مصروف رہے۔

خدمات جليله كااعتراف:

جمعیت کی صدارت سے سبک دوشنی پر جمعیت کے بار ہویں اجلاس منعقدہ جون پور میں مفتی صاحب کی خدمات کے اعتراف میں ایک قرار داد میں کہا گیا:

"جمعیت علائے ہند کا بیا عام اجلاس حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ صاحب متع اللہ المسلمین بطول بقائیہ کی ان خدمات جلیلہ کا صدق دل کے ساتھ اعتراف کرتاہے جو انھوں نے ابتدائے قیام جمعیت علائے ہند کے وقت سے بہ حیثیت مستقل صدر جمعیت علائے ہند نہ ہی وملی خدمات مخلصانہ طور پر انجام دی ہیں اور جمعیت علائے ہند کو یقین ہے کہ یہ حضرت ممدوح کی خداد اد قابلیت اور صلاحیت اور حسن تدبیر سے جمعیشہ مستفید ہوتی رہے گئی۔ (جمعیت علل کے بند (دستادیز اے جمعیشہ مستفید ہوتی رہے گئی۔ (جمعیت علل کے بند (دستادیز اے جمعیشہ مستفید ہوتی رہے گئی۔ (جمعیت علل کے بند (دستادیز اے جمعیشہ مستفید ہوتی رہے گئی۔ اور جمعیت علل کے بند (دستادیز اے دستادیز اے دستان اللہ کے بند (دستادیز اے دستان اللہ کے بند (دستان در اے دستان اللہ کے دستان کے دستان

(جمعیت علمائے ہند (دستادیزات-۳۵-۱۹۱۹ء،مریتبہ پروین روزینه، قومی ادارہ برائے تحقیق تاریخ و ثقافت،اسلام آباد،۱۹۸۱ء جلد دوم،،ص ۳۰۷)

ایک بھریور علمی وعملی زندگی:

حضرت مفتی اعظم نے ایک بھرپور سامی زندگی گزاری، لیکن وہ جلسوں اور جلوسوں کی رہنمائی، صدار توں اور استقبالیوں اور وعوتوں کی شخسین و آفرین کے ہنگاموں سے ہمیشہ الگ تھلک رہے۔ انھوں نے تحریکوں میں حصہ لیا۔ دومر تبہ جیل بھی گئے، سزا بھی گئے۔ کیکن ان کی رہنمائی کا انداز دوسر وں سے قطعی مختلف تھا۔ تقریر وخطابت سے ان کے شوق کا بتا نہیں چلتا۔ لیکن وہ کمیٹیوں اور غدا کروں کی بحث میں حصہ لیتے تھے۔ رپورٹیس مرتب کرتے ، دستور بناتے اور قواعد وضوا بط تر تیب دیتے تھے، تجویزیں اور قرار دادیں مرتب کرتے میں۔ فیصلوں پر نفتہ کرتے تھے۔ سامی مسائل پر بحث کرتے تھے، استفسارات کے جواب لکھے، اخبارات میں مراسلات اور بیانات دیتے تھے۔ اندرون و بیرون ملک قومی اور ملی کا نفر نسوں اخبارات میں مراسلات اور بیانات دیتے تھے۔ اندرون و بیرون ملک قومی اور ملی کا نفر نسوں

میں شریک ہوتے اور سرگرم حصہ لیتے تھے۔ سب کمیٹیوں اور وفود میں شامل ہوتے تھے اور ضرور تاسفر بھی کرتے تھے، لیکن ان کااصل ذوق درس و تدربیس، تصنیف و تالیف، ذکر واذ کاراور گوشہ نشینی اور خدمت گزینی تھا۔

الاسلام معدر کی حیثیت ہے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین اجمہ مدنی نے فرائض انجام محدر کی حیثیت علائے ہند کے دیے۔ ۱۹۳۵ جنوری ۱۹۳۱ء کو حضرت شیخ الاسلام کی صدارت میں مجلس عاملہ کا جوجلسہ ہواتھا، اس میں حضرت مفتی صاحب کی اسارت پر ان کے لیے تہنیت کی قرار داد پاس کی گئی۔ اس قرار داد میں مفتی صاحب کی نہ ہی و ملکی خدمات اور اسارت کے مصائب کو عزم واستقلال کے ساتھ برداشت کرنے پر انھیں ہدئے تبریک پیش کیا ہے۔ قرار داد میں کہا گیاتھا:

مساحب صدر جمیۃ علاء ہند کی مجلس عالمہ کا یہ جلسہ حضرت علامہ مفتی محمہ کفایت اللہ کا سے جلسہ حضرت علامہ مفتی محمہ کفایت اللہ کا سے اعتراف کرتا ہے۔ اور آزاد می کی بہنمائی کے سلسلہ میں اسارت فرنگ سے اعتراف کرتا ہے۔ اور آزاد می کی بہنمائی کے سلسلہ میں اسارت فرنگ کے مصائب کو عزم واستقلال کے ساتھ برداشت کرنے پر ان کی خدمت سے اعتراف کرتا ہے۔ اور آزاد می کی اس سیرت جلیلہ کو امت مسلم میں ہدیئہ تیمریک پیش کرتا ہے اور ان کی اس سیرت جلیلہ کو امت مسلم بالحضوص علاء امت کے لیے قابلی تقلید اسوا حسنہ یقین کرتا ہے۔ (جمعیت بلحضوص علاء امت کے لیے قابلی تقلید اسوا حسنہ یقین کرتا ہے۔ (جمعیت العلماء کیا ہے؟ حصہ دوم، ص کے ای

قيدوبند كي آزمائش:

آج تو سیای زندگی ایک شوق، دلچپ مشغله، ایک تفری کاور پیشه بھی ہے۔ اگر کوئی کامیاب نه ہواور مند اقتدار تک نصیب یاوری نه کرے تو حزب اختلاف بن لینا بھی گھاٹے کاسودا نہیں، لیکن جس زمانے میں حضرت مفتی صاحب نے میدان سیاست میں قدم رکھا تھا، سیاست دانوں کے لیے خطرات ہی خطرات تھے۔ قیداور مشقتیں تھیں، نظر بندی کی تنہائی اور دار ور سن کاخطرہ تھا۔

حضرت مفتی صاحب کو دومر تبہ قید و بند کی آزمائش سے گزرنا پڑا۔اور تقریباڈھائی برس کے لیے جیل جانا پڑا۔

الملا بہلی دفعہ سول نافر مانی کی تحریک میں بہ قول مولانا حفیظ الرحمٰن واصف: " ۱۹۳۰ء کی تحریک سول نافر مانی میں آپ بے انتہا باغیانہ اور خطرناک تقریریں کرنے کے جرم میں ااراکتوبر کواپنے دولت خانہ واقع کوچۂ چیلان سے رات کے چار بجائر فآر کیے گئے "۔

گرفتاری کے انظامات کی تفصیل کے بعد مولاناواصف لکھتے ہیں:
"تقریبأ چار بجے کو توال، مجسٹریٹ وغیرہ آپ کے دولت خانے پر آئے۔گھر
کی عور تیں، بچے وغیرہ سب خوف زدہ تھے اور آپ نہایت استغنا کے ساتھ
ان کے ہمراہ تشریف لے جارہے تھے ... دہلی جیل میں مجسٹریٹ نے آپ کو
چھ ماہ قید بامشقت اور اے کلاس کا حکم سنایا اور گجرات جیل میں منتقل کر دیا۔
ڈاکٹر مختاراحمد انصاری، خان عبدالغفار خان، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا
حبیب الرحمٰن لد ھیانوی، مسٹر آصف علی وغیر ہم گجرات جیل میں آپ کے
ساتھ تھے"۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص ۹۰ – ۸۹)

۱۹۳۲ کی ۱۹۳۲ میں دوسری مرتبه سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی ،جمعیت علاء میدان میں آئی ادر آپ کو پہلاڈ کٹیٹر بنایا گیا تو بہ قول واصف صاحب:

"دفعہ ۱۳۲۲ کی خلاف ورزی کے لیے ۱۱رمارچ ۱۹۳۲ء بروز جمعہ جلوس اور جلسہ کا علان کیا گیا۔ جامع مسجد شاہجہانی میں بعد نماز جمعہ جلسہ ہوااور آپ نے جلوس میں پُرامن طریقے اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ اور جامع مسجد سے یہ عظیم الثان جلوس چلاجس میں ایک لاکھ نفوس سے ۔ جلوس کی رہنمائی آپ خود فرمار ہے ہے۔ آزاد پارک عقب ٹاؤن ہال جلوس پہنچااور وہاں جلسہ مرتب کیا گیا۔ وہاں دیوی دیال (کو توال شہر) اور عبدالواحد قادیانی ، سب انسکٹر پولیس کی بڑی بھاری جمعیۃ کے ساتھ موجود ہے۔ آپ ایک بخ انسکٹر پولیس کی بڑی بھاری جمعیۃ کے ساتھ موجود ہے۔ آپ ایک بخ چرکھڑے ہوکرا پاطو فانی بیان پڑھنا چاہے تھے کہ پولیس نے بے تحاشالا تھی چارج شروع کردیا۔ نہتے عوام سر اسیمہ ہوگئے۔ لا تھی چارج بہت شدید تھا۔

سیروں آدمی زخمی اور ادھ موئے ہوگئے۔ آپ کے بائیں طرف مولانا عبدالحلیم صدیقی اور دائیں طرف ماسٹر ہلال احمد زبیری تھے اور سامنے راقم الحروف آکر کھڑا ہو گیاتھا۔ مولانا عبدالحلیم کے کئی چوٹیں آئیں۔ زبیری صاحب کی کلائی کی ہڈی ٹوٹی اور راقم الحروف کے کندھے اور بازوؤں پرکئی لاٹھیاں پڑیں۔ ڈیڑھ دوماہ تک علاج جاری رہا۔

پولیس کے بےرحمانہ لاکھی چارت سے جب عوام منتشر ہوگئے تو کو توال آپ
کو گرفآر کر کے کو توالی لے گیااور وہاں سے جیل بھیج دیا گیا۔ سیاسی اسیر وں
کے مقدمات کے لیے جیل میں عدالت قائم کی جاتی تھی۔ آپ کو ۱۸اہ قید با
مشقت اے کلاس کا تھم سایا گیا۔ اور نیو سنٹرل جیل ملتان میں رکھا گیا"۔
(مفتی اعظم کی یاد، ص ۱۹-۹۰)

قیدوبند ہے گریزاوراس کاسب

حفرت مفتی اعظم کی طویل سیائی زندگی، پے در پے تحریکات کے ہنگاموں اور ان میں مفتی صاحب کی سرگر میوں کو دیکھتے ہوئے ان کی گر فاریوں کی تعداد اور قید وبند کے ایام بہت کم ہیں۔ اگر سیاست میں کی کے مقام کے تعین کے لیے ان کی تعداد کو معیار بنایا جائے تو ان کے مقابلے میں جمعیت علماء کے کئی دو سرے رہنما اور کارکن ان سے آگے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک سیاست دان کی حیثیت اور مقام کے تعین کے لیے تنہا ہی معیار کانی نہیں ہہت بے دھڑک اور نڈر ہو سکتا ہے۔ وہ آگ میں نہیں ہے۔ ایک محص تنہا پی زندگی میں بہت بے دھڑک اور نڈر ہو سکتا ہے۔ وہ آگ میں کود سکتا ہے اور سمندر میں چھانگ لگاسکتا ہے۔ لیکن اگر اس پر ایک جماعت کی رہنمائی کی وحد سکتا ہے اور سمندر میں چھانگ لگاسکتا ہے۔ لیکن اگر اس پر ایک جماعت کی رہنمائی کی ذمہ داری ڈال دی جائے ، ایک تحریک کو چلانے کافرض سونپ دیاجائے۔ اسے صرف تنج تنہا تیخ آزمائی اور بہادری کو ایک ضابطے کا پابند کرنا پڑے گا۔ اب اس کا مقصد اپنی جان نار کر تنہائی نہیں نہیں، سیکروں سپاہیوں کی جانوں کا شخط بھی اس کا فرض ہوگا۔ ایک سپاہی کے لیے تو یہ شرف ہو سکتا ہے کہ اس کے جم پر زخموں کو شار کرلیا جائے لیکن ایک سپ سالار کی خوبی سے ہوگی کہ اس نے ایک چھوٹی فوج سے اور اپنے سپاہیوں کے کم سے کم نقصان پر کتنی بڑی کا میابی جو صاصل کی۔

ایک سیاست دال بھی بہ یک وقت کئی باتوں کاذمہ دار ہو تاہے۔ وہ جماعت کے نظم کو بر قرار رکھتاہے۔ جماعت کے مختلف کاموں کو جاری کر تاہے، انھیں آگے بڑھا تاہے۔ تخلف کاذوں کی نگرانی کر تاہے، علمی اور فکری محاذیراپنے مقدے کو مضبوط بناتا ہے اور عملی قو توں سے استعاریر یلغار کر کے اسے بسپاہو نے پر مجبور کر تاہے۔ جو کارکن محاذیر ہوں اور جوان سے آگے جیل جاچکے ہوں، ان کے پس ماندگان کی دیکھے بھال کر تاہے اور نئے کارکنوں کو تیار کر تاہے۔ انظامات، ان کی نگر انی اور رسد کی فراہمی کا ایک ختم نہ ہونے والا اسلہ ہو تاہے۔ ان سب کا موں کے لیے ہمہ وقت توجہ، ان کے جزوکل پر نظر، کار فرماد ماغ اور ایک منتظم شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔

حضرت مفتی اعظم میں ان مختلف ذمہ داریوں کو اٹھانے کی بہترین صلاحیتیں بہ درجہ اتم موجود تھیں۔ وہ اپنی ذات سے تحریک میں شریک ہونے اور گر فقار کی پیش کر دینے کے مقابلے میں اس ہے بڑے کاموں کو انجام دینے کی قابلیت رکھتے تھے۔ اس لیے ایک طے شدہ حکمت عملی کے تحت انھیں پس پر دہ کام کرنے کی ذمہ داری سونی گئی تھی۔ مولانا حفیظ الرحمٰن داصف مرحوم نے اپنے مقالے میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"رولت بل ۱۹۱۹ء کے خلاف جب گاندھی جی نے خلافت کمیٹی کی شرکت میں تحریک ستے گرہ شروع کی تو حضرت مفتی صاحب بڑے انہاک ہے اس تحریک میں حصہ لے رہے تھے۔ آپ کے دولت خانے پر لیڈروں کے بڑے بڑے اہم مشورے ہوتے تھے گر آپ حکمت عملی کے ساتھ پوشیدہ کام کرتے رہے گرفاری کا موقع نہیں آنے دیا۔ آپ کے رفقائے کار (حکیم اجمل خال، ڈاکٹرایم۔اے انصاری، مولانا محمد علی،) ہر گز آپ کی گرفاری کو بند نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ پس منظر میں بیک وقت خلافت کمیٹی اور جمعیت علمائے ہند کے روح روال آپ ہی شخص "۔

#### باب چهارم:

## تحريكين اور كانفرنسين

بزر گان د بوبند کی سیاسی تحریک:

علائے دیوبند کے حوالے ہے اگر جمعیت علائے ہند کی تحریک کے پس منظریر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو تاہے کہ حضرت سیداحمہ شہید کی تحریک اصلاح ونفاذے بزر گان دیوبند کاشدید ذہنی ربط و تعلق تھا۔اس تحریک کے عقیدت مندوں نے ۱۸۵۷ء تھے معرکے میں حصہ لیا تھا۔ شاملی کے جہاد میں ان کے بزر کوں کو قید ، ہجرت اور شہادت کی آزمائشوں سے گزر ناپڑاتھا۔ان میں سے جن حضرات نے دار العلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی،ان کے ذہن میں خصوصاً حضرت مولانا محمه فاسم نانو توی کے ذہن میں آئندہ سیای جدوجہد کے لیے ایک مرکز کے قیام کی ضرورت کا تصور ضرور موجود تھا۔ اس تصور کے مطابق انھوںنے اپنے شاکر در شید مولانا محمود حسن کی تربیت کی تھی۔ مولانا محمود حسن نے ۱۸۸۰ء میں ثمر ة التربیت کے قیام سے اس ذوق کی مخم ریزی کی اور نشوونماکا آغاز کیااور ۱۹۰۹ء میں جمعیت الانصار کی تحریک سے نئے دور کی تاریخ کا ورق اٹھا۔ان کا اگلا قدم افغانستان اور ترکی کی حکومتوں اور مندوستان کے حریت پیندانقلابی کروہ میں روابط کا قیام تھا۔ان حالات کا لازمی تقاضا ایک نی جماعت کا قیام تھا۔ جو آئینی صدود کے اندر رہتے ہوئے استعار کے خلاف جدوجہد کے نئے دور کا آغاز کر سکے۔ بیہ محض اتفاق تھا کہ ملک میں غیر دیوبندی علماء کی ایک تعداد موجود تھی جس نے اس انداز میں سوچا تھااور فکر کے اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ سیاست کے نے دور کا آغاز کیاجائے۔مولانامفتی محمد کفایت الله شاہ جہاں پوری کی تحریک سب کے لیے اقدام وسعی كا موجب بن كئي اورجعيت علىائے مندكا قيام عمل ميں الميا۔ اگر مختلف مكاتب فكر كے علاء اقدام میں تسامل کرتے اور معیت نہ کرتے جمعیت علائے ہند کا قیام تب بھی عمل میں آتا۔ اس کیے کہ شمرة التربیت کے قیام سے فکر کی تخم ریزی کاجو عمل صالح انجام دیا میا تھا اس نے

نشوو نماکا ایک دور مکمل کرلیا تھا اور اگر اس وقت کے علائے دیوبند بھی وقت کے اس تقاضے کو محسوس نہ کرتے تواقد ام وسعی میں سبقت کا یہ شرف دوسرے حاصل کر لیتے۔ نئے دور کے تقاضے کا احساس عام تھا۔ خواہ سیاسی اور ذہنی و فکری تربیت دوسر وں کی علائے دیوبند جیسی نہ ہو۔ ساواء میں علائے فرنگی محل (لکھنو) کی انجمن خدام کعبہ اور مولانا ابوالکلام آزاد کی جماعت حزب اللہ کا قیام اس کا بین ثبوت ہے۔

بہت تھوڑے فرق کے ساتھ جمعیت علائے ہندگی تحریک دارالعلوم دیوبندگ تحریک یااس کی ایک شاخ تھی۔ ٹھیک ٹھیک اس طرح دیوبند کے وہ علائے کرام جنہوں نے تحریک پاکتان میں حصہ لیا تھا، ان کے دعوے کو بالکل رد نہیں کردیا جاسکتا کہ پاکتان کی تحریک بھی بزرگان دیوبند کے ساسی مقاصدہ بی کی ایک شکل تھی۔ اس لیے کہ دونوں گروہوں تحریک بھی بزرگان دیوبند کے ساسی مقاصدہ بی کی ایک شکل تھی۔ اس لیے کہ دونوں گروہوں میں اختلاف آزادی کے نصب العین اور آزادی کے بعد مسلمانوں کی آبرو مندانہ اور اجتماعی اسلامی زندگی متحدہ اسلامی زندگی کے قیام کے باب میں نہ تھا۔ اصل نزاع یہ تھا کہ مطلوبہ اسلامی زندگی متحدہ ہندوستان میں میسر آسکتی ہیا نہیں؟ بلاشبہ جمعیت علائے ہند کے بزرگوں کے دلاکل بہت ہندوستان میں میسر آسکتی ہیا نہیں؟ بلاشبہ جمعیت علائے ہند کے بزرگوں کے دلاکل بہت قوی شے اور نصف صدی سے زیادہ کی تاریخ نے انھیں کی اصابت رائے پر مہر صدافت ثبت کی ہے۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ:

(۱)- کیگی رہنماؤں کی ہے دینی اور بداعمالیوں کے لیے ہم مولانا شہیر احمد عثانی، مولانا ظفراحمد تھانوی، مفتی محمد شفیح کوالزام نہیں دے سکتے۔ کیاشریف اور دین دار آ دمی دھو کا نہیں کھاسکتا؟

(۲)-ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ انسان خواب بھی دیکھتاہے اور زندگی میں خوش فہمیوں کا بھی ایک مقام ہو تاہے۔

(۳)-ہماں کے لیے بھی کئی کوالزام نہیں دے سکتے کہ مطلوبہ نتائج کئی خاص مدت میں کیوں حاصل نہیں ہوگئے۔اگر پاکتان میں اسلامی نظام یا حکومت الہید کا قیام تیسر ی نسل کے جوان ہوجانے تک عمل میں نہیں آسکا تو آئندہ صدی تک کامیابی ہے ہم کیوں مایوں ہوجائیں۔ زندگی میں تجربات کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ بچین برس کے تجربات سے فائدہ اٹھاکر بائیسویں صدی کوہم قریب لاسکتے ہیں۔

لیکن افسوس کہ پاکستان میں اسلامی نظام اور حکومت الہید کے قیام کی بید منزل بہت

دور ہو چکی ہے اور اس تک عدم رسائی کااحساس روز بہروز عام ہو تا جارہاہے۔

حضرت مفتی اعظم نے کامل ہیں سال تک جمعیت علائے ہندگی رہنمائی کی اور جب وہ جمعیت علائے ہندگی رہنمائی کی اور جب وہ جمعیت کی صدارت سے الگ ہوئے توسیاست انھوں نے ترک نہیں کر دی تھی۔وہ اس کے بعد بھی و فات تک اپنی صحت اور فرصت کی گنجائش کی حد تک سیاست میں حصہ لیتے رہے۔ انھوں نے سیاسی دعوت اور عمل دونوں میدانوں میں اپنے تدبر اور پختہ سیرت کا ثبوت پیش انھوں ہے۔

جشن صلح کے خلاف تحریک (۱۹۱۹ء):

جنگ عظیم اول میں دول متحدہ کی فتح ہوئی۔اس کی غیرمسلم ریاستیں اس سے الگ کردی گئی اور اسے صلح کی شر انظ میں اس طرح جکڑ دیا گیا کہ اس کے اقتدار کی تفی تک بات پہنچ تحکی۔ برطانیہ اور اس کے مقبوضات و نو آبادیات میں جشن فتح یابہ عنوان دیگر جشی صلح منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن ہندوستان کے بیدار مغزاور حریت پیند طبقے نے کہا کہ شکست کے زخم اس لیے نہیں بھلائے جاسکتے کہ ان کے لیے ایک خوبصورت اصطلاح وضع کرلی گئی ہے۔ ترکی کو شکست کاسامنا کرنا پڑاہئے۔اس پر جشن پہیں سوگ منانا جاہیے۔ مسلمانوں کی رسوائی پر صف ماتم بچھانی جاہیے نہ کہ جشن مسرت کا اہتمام کیاجائے! مسلم لیگ حریت پیندوں نے جشن صلح کے مقاطعے کا فیصلہ کر لیا، خلافت تمیٹی کے پلیث فارم سے حضرت مفتی صاحب نے مقاطعے کی تجویز پیش کی اور یاس ہو گئی۔ کا نگریس کا فیصلہ وہی تھاجو خلافت نے کیا تھا۔ ہندو مسلم کا نفرنس زیر صدارت گاندھی جی خلافت کا نفرنس کے دوسر ہے روز ۲۸ ارنومبر کو دہلی ہی میں تھی اس نے بھی مقاطعے کا متفقہ فیصلہ کر دیا۔اس وقت جمعیت علمائے ہند کا تقش تو ظہور پذیرینہ ہوا تھالیکن اس کو وجود میں لانے والے تمام کار فرماد ہلی میں موجود تھے اور دونوں کا نفر نسوں میں شریک اور تحریک مقاطعہ جشن صلح کی نقش آرائی ذوق تدبر اور حریت نفسی کا نتیجہ تھا۔ اہل و طن کوان کے اخلاص ویڈ ہریراعتاد تھا۔وہ اٹھیں کے ساتھ تھے۔ہندوستان متحد تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے خلافت کا نفرنس (۱۲۳رنومبر ۱۹۱۹ء دہلی) میں جو تحریک مقاطعہ پیش کی تھی اور اس پر جو تقریر کی تھی ہم اے "انجمن اشاعت اختلاف جشن صلح د الى "كے كما يح"مسكله خلافت وجشن صلى " سے نقل كرتے ہيں:

"مولانا کفایت اللہ صاحب دہلی نے تحریک پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ "
"شر عا ایس حالت میں کہ مقامات مقد سہ خلیفۃ المسلمین کے قبضے سے باہر
ہیں اور بغداد شریف و بیت المقدس و نجف اشرف وغیرہ غیر مسلموں کے
قبضے میں ہیں۔ مسلمان کسی طرح ایس صلح کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے۔
جس کا نتیجہ اس وقت تک اس کے سوا پچھ نہیں نکلا کہ امیر المومنین خلیفۃ
المسلمین کے قبضۂ اقتدار سے ان کے ممالک نکال لیے گئے ہیں اور اسلام کی
دنیاوی طاقت واقتدار کوزائل کیا جارہا ہے۔

آپ نے فرمایا:

"میں طبقۂ علماء سے ہوں اور شرعی نقطۂ سے کہتا ہوں کہ مسلمان کسی طرح ایسی صلح کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے اور اگر ہوں گے تو شرعاً گناہگار ہوں گے "و شرعاً گناہگار ہوں گے "۔ (صفحہ 19–10)

اس تقریر کے بعد مفتی صاحب نے ریز ولیوشن پیش کیا تھا، وہ ہے:
"بہ جلسہ ان دل دوز واقعات کو پیش نظر رکھ کر جو سلطنت ترکی کی خلافت،
مقامات مقدسہ اور سلطنت ایران کے متعلق اس صلح کے نتیج کے طور پر
پیش آئے نہ ہمی نقطہ نظر سے تجویز کر تا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو جشن فتح میں کوئی حصہ نہ لیناچا ہے"۔ (ایضا ص ۲)

اس کے علاوہ آصف علی سیریٹری خلافت سمیٹی دہلی کے ایک استفتا کے جواب میں مفتی صاحب نے جشن فتح میں شرکت کے عدم جواز میں ایک فتویٰ بھی لکھاتھا جس کی تقیدیت و توثیق میں بنجاب، سندھ، یو بی، بہار، وغیرہ کے بہت سے علمائے کرام نے دستخط فرمائے تھے۔ مفتی صاحب نے فتوے میں تحریر فرمایا تھا:

"بہ حالت موجودہ مسلمانوں کو تاوقتے کہ معاملات کا فیصلہ شرعی نقطہ نظر سے
ان کے جذبات کے موافق نہ ہوجائے، جشن صلح یا فنج کی خوشی اور مسرت
میں شریک ہونا قطعانا جائز ہے

محمد كفايت الله غفرلهٔ اي**فنا**، ص۲۲ تحريك ستيه گره (مقاومت بالصمر ):

بیسویں صدی کی پہلی دودھائیوں کے اختتام تک پرجوش نوجوانوں کے سامنے قوت کے زور پر آزادی چھین لینے کا پروگرام تھا، لیکن زمانہ بہت آگے بڑھ گیا تھا۔وقت کا تقاضادوسر اتھا۔ ملک کے نہتے اور مسائل میں گر فقار عوام کے لیے کی ایسے پرامن پروگرام کی ضرورت تھی جے اختیار کر کے وہ دیا کی سب سے بڑی اور جابر قوت کو رولٹ ایکٹ کے جابرانہ قوانین اور ان کے تحت حکومت کو نہایت ظالمامہ اختیارات واپس لینے پر مجبور کردیا جائے۔ یہی طریقہ آزادی کے حصول کا تھا۔اگر چہ یہ ایک طویل اور صبر آزماطریقہ تھا۔ مندی میں اس کے لیے ستہ گرہ "اور ار دومیں" مقاومت بالصبر "کی ترکیب استعال کی گئی تھی۔ کسی زبان کا کوئی لفظ یا ترکیب کسی شخص کے فیم کے لیے خواہ کتنا ہی نامانوس اور استعال کے لیے خواہ کتنا ہی دشوار ہو ، لیکن نام کے بدل جانے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ اور ان کے رفقانے از خود اس پروگرام کی اہمیت اور افادیت وقت کے حالات میں محسوس کر کے جمعیت علائے ہند کے قیام سے پہلے حصہ لیا تھا۔ ۱۹۲۰ میں اور اس کے بغد توبیہ ہنڈوستان کیا ایک معروف تحریک بن گئی تھی اور عام طور پر حریت پسند جماعتوں نے اسے اختیار کرلیا تھا اور رفتہ رفتہ انقلابی اور خفیہ جماعتیں بھی اس کی قائل ہوتی چلی گئیں۔

تحریک تظهیر حجاز:

شریف (گورنر) مکہ حسین نے خلافت اسلامیہ ترکی سے بغاوت کر کے جون ۱۹۱۰ء میں حجاز پراپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ اس بغاوت پر اسے نہ صرف بر طانیہ نے اکسایا تھا بلکہ پوری پوری مدد کی تھی۔ اس کے اس فعل سے نہ صرف ممالک اسلامیہ میں بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں میں سخت بے چینی پھیل گئی تھی۔

قبضے کے بعداس نے انظام کی در سکی پر ضروری توجہ نہ دی۔ اس وجہ سے عالم اسلام بہ شمول مسلمانِ ہند میں اضطراب پھیلٹا اور بڑھتا ہی رہا۔ اس کے علاوہ اس نے بعض ایسے اعمال انجام دیئے مثلاً ، سابق ترکی حکام پر مظالم ، ان کی گر فآری اور انھیں انگریزوں کے حوالے کر دینا ، امن کے قیام سے غفلت ، حضرت مولانا محمود حسن اور ان کے رفقاکو گر فآر

کر کے برطانوی حکام کے حوالے کر دینااور جزیرہ مالٹامیں ان کی اسارت وغیر ہ جن سے اس کے خلاف نفرت کے جذبات پھیلتے رہے۔

ان حالات نے امیر عبد العزیز ابن سعود آل فیصل کواس کے استیلا پر آمادہ کر دیااور آٹھ سال کے اندر اندر اس کے اقتدار کا خاتمہ کر دیااور مزید ایک سال کے اندر پورا عرب وجاز امن وامان کا گہوارہ بن گیا۔ ابن سعود کے انتظام سے عالم اسلام اور ہندوستان کے مسلمانوں میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ ہندوستان میں دیو بند کے حفیوں اور د بلی، پنجاب کے اہل حدیث علاء نے عرب و حجاز کو حسین کے وجود سے پاک کر نے اور اس کے اقتدار کے نقش کو مٹانے میں خاص مدد کی تھی۔ چو نکہ ۱۹۲۵ء کے اواخر تک عرب و حجاز ایک انقلاب سے گزر کر ایک شخ دور میں واخل ہو چکے تھے۔ تطہیر حجاز کے تمام اعمال حضرت مفتی صاحب کے دور صدارت میں انجام پائے تھے۔ اس سے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی جانب سے ان خدمات کے لیے دادوستداور تحسین کے بجاطور پر سز اوار ہیں۔

عرب کواپے تحفظ میں لینے کے بعد ابن سعود نے ۲۷ زی قعدہ ۳۳ اء / کجون ۱۹۲۱ء کو مکہ مکر مہ میں عالم اسلام کے مطالبے پر ایک موتمر بلائی تھی۔ اس میں حضرت مفتی صاحب کی سربر ابی میں جمعیت علائے ہند کا ایک وفد شریک ہواتھا۔ موتمر کے لیے جو سجیک سمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس میں مفتی اعظم فلسطین کے بعد آپ کا نام تھا۔ حضرت سجیک مفتی صاحب نے موتمر کی کارروائی میں سرگرم حصہ لیااور اپنے علم و تدبر ، بصیرت اور اصابت مفتی صاحب نے موتمر کی کارروائی میں سرگرم حصہ لیااور اپنے علم و تدبر ، بصیرت اور اصابت رائے ، اعتدال بیندی اور میانہ روی کا نقش موتمر کے تمام شرکاء کے قلوب پر نقش کر دیا ، جس کا عتراف عام طور پر کیا گیا۔

تبلیغ و تنظیم کی تحریک شدھی سنگھن کے جواب میں شروع کی گئی تھی جوانگریزی حکومت کے اشارے پر شروع کی گئی تھی اور جب شروع کردی گئی تو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ مل گئے جنھوں نے فتنے کی آگ بھڑکانے میں کوئی کمی نہ کی۔ جمعیت علماء کے لیے ان حالات میں سخت آزمائش تھی۔

اسلام تبلیغی ند بہ ہے۔ تبلیغ ہر مسلمان پر حسب استعداد فرض ہے اور اتحاد بین المسلمین اور نظم جماعت اور اعتصام بحبل الله سب مسلمانوں کی تنظیم ہی کے اعمال حقہ ہیں۔ المسلمین اور نظم جماعت اور اعتصام بحبل الله سب مسلمانوں کی کسی آبادی میں، محلے کی جھوٹی سی مسجد میں قیام صلوٰۃ ، نماز جمعہ کے اہتمام ، عیدین مسلمانوں کی کسی آبادی میں، محلے کی جھوٹی سی مسجد میں قیام صلوٰۃ ، نماز جمعہ کے اہتمام ، عیدین

کے اجتماعات ، جج کے مناسک ، زکوۃ کے وصول و تقتیم کے شرائط نظم جماعت کے سلسلے ہی کے اعمال ہیں۔ ان سے ایک مسلمان ایمان کے دعوے کے ساتھ کیوں کر دست بردار ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم۲-۱۹۲۲ء میں جو ہنگامہ بریا کر دیا گیا تھاوہ ایک سخت آز مائش تھی۔ یہ تبلیغ و تنظیم جو شدهی سنگھن کے جواب میں شروع کی گئی تھی۔ فرقہ وارانہ اتحاد کے خلاف برکش استعار کاایک حربہ تھاجے ہندوؤں اور مسلمانوں کے دونوں دائروں میں انگریزی حکومت کے بهی خواہوں نے استعال کیا تھا۔ ان حالات نے ملک اور قوم کے بہی خواہوں کو ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا تھاجو مسلمان حکومت کی ڈیلومیسی سے واقف ہے ان کے لیے سخت مشکل تھی، دہ نہ تبلیغ و شنظیم کی مخالفت کر سکتے تھے کہ اسلامی فرائض میں شامل تھے اور نہ تائید کرتے بنتی تھی۔علائے حق نے جن کے سرخیل اس وقت حضرت مفتی اعظم تھے جس تدبر ہے وقت کے ناز کے حالات میں رہنمائی فرمائی ان کی اعلیٰ قیادت کے اعتراف کے لیے کافی ہے۔ ند کورہ موتمر میں شرکت کے لیے حضرت مفتی صاحب کی سر براہی میں جو وفد مكه مكرمه گیاتھا۔اس مین ذیل کے ارا کین مختلف حیثیتوں سے شریک تھے: ا-مولانامفتی کفایت الله شاه جهان پوری ثم د بلوی (رئیس وفد) ۲-مولاناعبدالحلیم صدیقی (پرائیوٹ سکریٹری رئیس وفد) ۳-مولانامحمه عرفان ہزار دی (سکریٹری وفد) ۳-علامه شبیراحمه عثانی دیوبندی (رکن و فد) ۵-مولانااحمه سعید دبلوی (رکن وفد) ۲-مولانا نثاراحمه کانپوری (رکن وفد)

تحريك خلافت اورترك موالات (۲۴-۱۹۲۲):

ترکی خلافت کے اقتدار کے استحکام، مملکت کی سر زمین اور اس کے حدود کے تحفظ،
اقتدار داختیار ات کے کامل نفوذ کے لیے اہل ہند کی منظم کو ششوں -اور اس کے حدود مملکت میں مداخلت،اس کے محروسات میں بغاوت بھیلانے کی کو ششوں اور اس کے مقبوضات کو اس سے الگ کرنے کی ساز شوں، غیر مسلم رعایا - خاص طور پر عیسائیوں کو ترکی کے خلاف بھڑکانے کی حرکات،اس پر جنگ مسلط کردیئے کے خلاف منظم اعمال انجام دینے کاجو فیصلہ کیا

كياتفااس كانام تحريك خلافت تفايه

ترکی کے مقابل چوں کہ برطانیہ صف آرااور محارب فریق تھا اور بہی مستعمرانہ قوت ہندوستان پر قابض تھی جس ہے نجات کی ایک زور دار قومی تحریک چل رہی تھی،اس لیے خلافت سمیٹی کے مقاصد میں ہندوستان کی آزادی کا حصول بھی شامل کرلیا گیا تھا۔

تحریک خلافت کو کامیاب بنانے کے لیے جو پروگرام تجویز کیا گیا تھا، اس کا عنوان

"ترک موالات "تھا۔ترک موالات فی نفسہ مقصد نہ تھا۔ مقصد کے حصول کاذر بعہ تھا۔

یہ تحریک جمعیت علائے ہند کے فیام سے پہلے سے چل رہی تھی اور علائے دیوبند نے دامے، درمے، قدمے اور خے اس میں حصہ لیا تھااور جمعیت کے قیام کے بعد حضرت مفتی صاحب کے زیر صدارت زیادہ منظم طریقے پراس تحریک کو تقویت پہنچائی گئی تھی۔ اس لیے بہ حیثیت جماعت اگر کوئی شخسین کا مستحق تھا تو جمعیت علائے ہند اور بہ حیثیت مکتبہ فکر کے کوئی حزب اس تحریک میں جان ومال سے خدمت انجام دے رہا تھا تو وہ دیوبندی حزب تھی۔ دیوبند کے علما اپنی ذہنی اور دماغی صلاحیتوں، علمی قابلیتوں، وقت ومال کے ایثار سے، جنگ میں مجاہدین کی حیثیت سے شریک ہوکر، زخمیوں کی مرہم پٹی کر کے، تحریروں، قتریروں، احتجاجوں سے کام لے کر، یورپ وفد بھیج کر، خلافت کمیٹی کے کاموں میں مددد سے کر، اس کے پروگراموں میں تعاون کر کے اس تحریک کوکامیاب بنانے کی کوشش کی تھی۔

حضرت مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند کے فرزند عظیم کی حیثیت سے ،مدر سرّہ امینیہ کے شخالحد بیث اور جمعیت علائے ہند کے صدر کی حیثیت سے بھی تحریک کے صف اول کے رہنماؤں میں تھے اور اس کے مستحق کہ ان کا تاریخ میں تذکرہ اور ان کی خدمات کی تحسین کی جائے۔

گی جائے۔

مولانا قاری محمد طیب صاحب نے لکھاہے:

"علمی اور درس مصروفیات نے آپ کو قومی درد اور قومی خدمات سے بھی عافل نہیں رکھا۔ تحریک خلافت کے دفت آپ نے نہ صرف ملک وقوم کی سیاسی خدمات انجام دیں بلکہ جماعت علماء میں سیاسی تحریکات اور قومی خدمات کے سلسلے میں آپ کی حیثیت ہے"۔

کے سلسلے میں آپ کی حیثیت ایک بانی کی حیثیت ہے"۔

(مفتی اعظم کی یاد، ص ۱۲۸)

تحریک تشمیر (۱۹۴۱ء):

" تحریک کشمیر تاریخ احرار اسلام کاایک عظیم اور قابل فخر باب ہے"۔

(سید ابو معاویہ ابو ذربخاری ابن امیر شریعت مولا ناسید عطاء اللہ شاہ بخاری)

بلا شبہ اس میدان کے مرداحرار ہی ہے۔ انھوں نے اس تحریک کوشر وع کیااور اس

راہ میں قربانیال دیں، جیل گئے، نہایت تکلیفین اٹھا کیں اور مخالفتیں مول لیں۔ اس میدان میں

انھیں چو مکھی لڑنی پڑی۔ کشمیر کی حکومت، بنجاب کی حکومت، ہندوستان کی مرکزی حکومت،

مسلم لیگ، قادیانی، یونینسٹ پارٹی، فرقہ پرست، سبھی ان کے مخالف ہے۔ لے دے کے ایک

معرف تھی۔ لیکن اس کے ہم خیال ،ان کے دکھ درد کی شریک اور ان کے اخلاص وایٹار کی

معرف تھی۔ لیکن اس کے اپنے مسائل اور پروگر ام تھے۔ وہ ان سے ہم دردی کر سکتی تھی،

تھوڑا بہت تعاون بھی ممکن تھا۔ لیکن وہ اپنے کل وسائل اور تمام قو تون کے ساتھ تحریک میں

شریک نہیں ہو سکتی تھی۔ شریک نہیں ہو سکتی تھی۔

ا ۱۹۳۱ء میں احرار اسلام نے تحریک کشمیر شروع کی تو ملک کے گوشے گوشے سے احرار رضاکاروں کا تانتا بندھ گیا۔ کشمیر حکومت کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیااور مرکزی اور پنجاب حکومتوں کے ایوانوں کے درود یوار ہل گئے۔ بہ قول مولانا سید ابوذر غفاری: جب پون لا کھ احرار سر فروشوں کی بلغار نے کشمیر اور پنجاب کے جیلوں کا تمام نظام ڈھیلا کر کے رکھ دیا۔ اور اس کے دور رسیاسی اور اقتصادی اثرات نے ملک کے عوام اور خواص سب کو جنجھوڑ کر احرار سے ہم آ ہمگ ہونے یہ جبور کردیا تو انگریز نے اکابر احرار سے گفتگوئے مصالحت کا ڈول ڈالا اور پر جبور کردیا تو انگریز نے اکابر احرار سے گفتگوئے مصالحت کا ڈول ڈالا اور

جمعیت علائے ہند کے بزر گوں کو واسطہ بنانے پر آماد گی ظاہر کی "۔

چنانچہ نو مبر ۱۹۳۱ء کے اواخر سے جنوری ۱۹۳۱ء کے اختیام تک حضرت مفتی اعظم محمد کفایت الله اور سجبان الهند مولانا احمد سعید دہلی (صدر اور ناظم جمعیت علائے ہند) نے وزیر اعظم سمیر (ہری کشن کول) اور اسیر رہنمایان احرار سے ملا قاتیں اور مر اسلت کر کے ہر چند کوشش کی کہ تصفیے کی کوئی راہ نکل آئے، لیکن یہ بیل منڈ ھے نہ چڑھی۔ اندازہ ہوا کہ واقعی تصفیے کی راہ حکومت احرار سے تصفیہ کرنا نہیں جاہتی۔ تصفیے کی راہ حکومت کی مصلحوں نے روک رکھی ہے۔ حکومت احرار سے تصفیہ کرنا نہیں جاہتی۔ تصفیے کی کوششوں سے ملک کے عوام کو فریب دینا اور مقاصد کی راہ میں احرار کے بے کیک رویے کو بہانہ بنا کر احرار کو بدنام کرنا اس کا مقصد ہے۔

میں مسلم حقوق کی بحالی کے لیے جمعیت علائے ہند کی ہمدر دیاں اور تعاون ہمیشہ احرار رہنماؤں کے ساتھ رہا۔ جمعیت کے بزرگوں نے تحریک تشمیر اور آزادی کی راہ میں احرار رہنماؤں کے اخلاص ، تدبر اور حکمت عملی پراعتاد اور ان کی بے پناہ قوت عمل اور قربانیوں کااعتراف کیاہے۔

تحریک اتحاد:

اتحاد ہر ملک اور قوم کی ایک دِائی اور ناگزیر ضرورت ہے۔ اتحاد ملکی تغییر وترقی کی متحکم بنیاد ہے۔ اس کے بغیر زندگی کاسکون حاصل ہو سکتا ہے۔ نہ کوئی قوم اپنی اجتماعی ترقی کا سفر جاری رکھ سکتی ہے۔ ہندوستان جیسے کثیر المذاہب ملک میں تحریک اتحاد کے کئی محاذ ہے اور کئی مرحلوں میں تقسیم تھی استعاری مصالح ومفادات نے ہر محاذ پر مشکلات اور ہر مرحلے میں رکاوٹیس بیداکردی تھیں۔

ا- پہلامر حلہ یہ تھاکہ مسلمان اپنے ملی دائرے میں اتحاد وایتلاف کی رسی ہے اس طرح بندھے ہوئے ہوں کہ ہفتاد و دو قالب ہونے کے باوجو دیک جان ہوں۔اگر ملت کے ایک فرد کی انگلی میں بھانسی لگے تو چھن دوسر امحسوس کرے۔ان کے اتحاد میں کوئی دراڑنہ ہو اور نہ انحسوس کرے۔ان کے اتحاد میں کوئی دراڑنہ ہو اور نہ انحس کوئی ایک دوسرے سے جداکر سکے۔

۲- متحدہ ہندوستان کے دورِ آخر میں مسلمانوں کی آبادی نو کروڑ تک پہنچ چکی تھی۔ لیکن وہ ملک کی تنہا قوم نہ تھے۔ان سے دو ممناسے زیادہ تعداد غیر مسلموں کی تھی۔ قومی ترقی کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی تھی، جب تک وہ ملک کی سیاسی ، ساجی ،معاشی ،ا قضادی زندگی میں

برادران دطن کے ساتھ مل کرایک متحدہ قومیت کے سانیج میں نہ ڈھل جائیں۔ مسلمانوں کے ملی مقاصد کے حصول کادار ومدار بھی قومی اتحاد پر تھا۔ بین الا قوامیت یا متحدہ انسانیت کے فروغ کا تقاضا بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے ایک ملک کے حدود میں مختلف اہل ندا ہب باہم ایک دوسر سے کے حمدود میں مختلف اہل ندا ہب باہم ایک دوسر سے کا عتماد حاصل ہو۔

۳-اسلام ایک عالمگیر فدہب ہے۔ مسلمان دنیا کے تمام ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کے فد ہی عقا کد اور اسلامی تعلیمات نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے رشتہ اخوت میں مسلک کر دیا ہے۔ اقوام و فداہب عالم میں ان کے تاریخی، تہذیبی اور ملی امتیازات ہیں۔ ان کے یہ امتیازات ان کے فخر کا مجر دسر مایہ نہیں، بلکہ بین الحمالک اتحاد اور بین الا قوامی روابط کے سامن، تعمیر وتر قی کے محرک اور متحدہ انسانیت کے قیام کے موجب بھی ہیں۔ کی مدابط کے ضامن، تعمیر وتر قی مورف انھیں کی ترقی نہیں بلکہ اس ملک کی اجتماعی ترقی کا حصہ ہوتی ملک میں مسلمانوں کی ترقی صرف انھیں کی ترقی نہیں بلکہ اس ملک کی اجتماعی ترقی کا حصہ ہوتی ہے۔ اور ایک قومی عضر کی ترقی دوسر سے عناصر کے لیے ایک اہم سبتی اور موثر دعوت بھی ہوتی۔ سے۔

حضرت مفتی اعظم ذہن و فکر اور تدبر وبصیرت اور علم وسیرت کے خصائص کی ایک جامع شخصیت ہے۔ انھوں نے ملی، قومی اور بین الممالک اور بین الا قوامی زندگی کی ہر سطح پراتحاد کی تحریک کی رہنمائی۔ مسلمان فرقوں کے اختلاف کو دور کیااوران کے سامنے اسلام کی صراط مشحکم کو پیش کیا۔ ملک میں امن و سکون کی زندگی کے حصول کے فرقہ وارانہ اتحاد میں اعتدال کی راہ کی نشان وہی گی۔ وہ اتحاد اسلامی کے ہمیشہ داعی رہے، اسلام کے دکھ در دمیں شریک اور ان کے مسائل کے حل میں ساعی رہے۔ جمعیت علائے ہند کے لٹریچ میں تحریک شریک اور ان می مسائل کے حل میں ساعی رہے۔ جمعیت علائے ہند کے لٹریچ میں تحریک نقوش موجود ہیں۔

تحریک فلسطین (۱۹۳۸ء):

برطانیہ نے فلطین کو تقتیم کیااور اس کے علاقے میں یہودیوں کی حکومت قائم کردی۔ فلطین کے عربوں اور عالم اسلام میں سخت بیجان پیداہوا۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں اس واقعے نے خاص طور پر بے چینی اور اضطراب پیداکر دیا۔ جمعیت علائے ہندنے مجلس

تتحفظ فلسطین قائم کی۔ شہدائے فلسطین کے لیے چندہ جمع کیااور ۲۷راگست ۱۹۳۸ء کو پورے ملک میں یوم فلسطین منایااور تقسیم فلسطین کے خلاف جلسوں اور اخبار وں میں سخت احتجاج اور مظاہرہ کیا۔ برطانیہ نے مجبور ہو کر مسکے پر غور ومشورہ اور عالم اسلام کے اطمینان کے لیے ا أيك كانفرنس بلانے كا فيصلہ كيا۔ بير كانفرنس "موتمر البرطانيه المصريه للدفاع عن فلسطین" کے عنوان سے کار اکتوبر ۱۹۳۸ء کو قاہرہ میں علیٰ علوبہ یاشا کی صدارت میں منعقد موئی۔ جمعیت علمائے ہند نے حضرت مفتی صاحب کی صدارت میں ایک وفد بھیجا۔ مفتی صاحب این بیاری اور کم زوری کے باوجود اس میں شریک ہوئے۔ مجلس مضامین اور عام اجلاس میں سرگرمی ہے حصہ لیا۔ جلسے میں استیج پر صدر کے برابر داہنی جانب آپ کو جگہ دی گئی۔ آپ کا خطبہ مولانا عبدالحق مدنی نے پڑھا۔ حاضرین پر خطبے کے مطالب ، آپ کی تجاویز ، اور مشوروں کا بہت اشن الے اسے نہایت توجہ سے سنا گیااور آپ کے تدبر اور اصابت رائے کا اعتراف کیا گیا۔اس کا نفرنس میں عالم اسلام کے تقریباً ساڑھے تین ہزار منتخب نمایندوں نے 'شرکت کی۔حضرت نے اینے خطبے میں بر صغیر کے مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا: "اگر خدانخواستہ فلسطین کے عرب تقبیم فلسطین پر راضی ہو جائیں تب بھی ہم ہندوستانی مسلمان اس پر ہر گزراضی نہ ہوں گے۔ بیہ مسئلہ صرف فلسطین کے عربوں بی کا نہیں ، بلکہ کل عالم اسلامی کا مسئلہ ہے۔ مسلمان فلسطین کے سن حصے میں اینے اقتدار کی وست برداری سے مطمئین نہیں ہو سکتے۔اس

نیسلے کے نتائج نہایت بھیانک ہوں گے۔اور فلسطین کوایک دائمی فساداور عالم اسلام کوعذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا''۔

اس دافعے پر ترسٹھ چونسٹھ برس کاعرصہ گزر چکاہے۔ تقسیم فلسطین کے نتیج میں حضرت مفتی اعظم نے جس عذاب میں مبتلا حضرت مفتی اعظم نے جس فساد کی طرف اشارہ کیا تھااور عالم اسلام کے جس عذاب میں مبتلا کردیئے جانے کی پیشین موئی کی تھی، وہ حرف بہ حرف پوری ہو چکی ہے۔اور فساد کے رفع

ہونے اور عذاب سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

ہم نے قومی ولمی اور اندرون و بیرون ملک کی کچھ تحریکوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے۔ کم سے قومی ولمی اور اندرون و بیرون ملک کی کچھ تحریک کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے، جن میں کم و بیش حضرت مفتی صاحب نے حصہ لیااور جمعیت علمائے ہند کے صدریاا بی ذاتی علمی اور مدبرانہ حیثیت میں جن کی رہنمائی کی تھی۔

عملی سیات میں تحریک ہوئی اہمیت ہوتی ہے۔ تحریک سیاسیات میں فردگی اور گری فری خبروی ہیں۔ اور قوم کے جوش و ولولہ اور عزائم کی باندی کا پہادی ہیں۔ تحریک ملی ، قوم اور بین الا قوائی زندگی کے چھوٹے برے حوادث اور مسائل ہوتے ہیں۔ ان مسائل کی اہمیت اور موثرات تحریکوں کو چھوٹا یا بڑا بناتے ہیں۔ کسی مدبر کی سیاسی شخصیت کے مقام کے تعین میں تحریکات کا بڑا حصہ ہو تا ہے۔ تحریک کسی مدبر کی عظمت پر کھنے کی کسوئی ہوتی ہے۔ تحریک سے مقام کے تعین میں جس سے شخصیت کندن بن کر نکتی ہیں جس کر جسم ہو جاتا ہے۔ تحریک کسی مدبر کی عظمت پر کھنے کی کسوئی ہوتی ہے۔ تحریکات میں حصہ لیے بغیر کوئی مدبر مفکر کی حیثیت اور فلسفی کے مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت مفتی اعظم محمد کفایت اللہ ذوق اور عمل ہر دو لحاظ سے ایک بائد پایہ سیاست حضرت مفتی اعظم محمد کفایت اللہ ذوق اور عمل ہر دو لحاظ سے ایک بائد پایہ سیاست کے مقاضوں کے فہم ، مصائب کے مخل اور مقابلہ کرنے کی قوت اور رہنمائی کی دو سیاست سے ان کے قرین بکر نمیل میں استقامت اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ وہ تابیت تھے۔ وہ شیر قالین نہ تھے بلکہ شیر بیٹ سیاست تھے۔ قاطوں نے بعد تحریکات میں حصہ لینا ورر ہنمائی کرنا سے لیا تھا۔ ان کے ایعد تحریک کی بھٹی سے کندن بکر نکلے تھے۔ وہ شیر قالین نہ تھے بلکہ شیر بیٹ سیاست تھے۔ ان کے ساست میں قدم رکھنے کے بعد تحریکات میں حصہ لینا اور رہنمائی کرنا سے لیا تھا۔ ان کے ایعد تحریک کی بھٹی سے کندن بکر نکلے تھے۔ وہ شیر قالین نہ تھے بلکہ شیر بیٹ سیاست تھے۔ ان کے ایعد تحریک بھٹی ہور کیا تھیں حصہ لینا اور رہنمائی کرنا سے لیا تھا۔ ان کے ایعد تحریک کے بعد تحریک میں دور اس اسلا میہ کی تحریک کیا تھیں۔

ایک زمانے تک مسلمانوں کی تعلیم بالکل آزاد تھی۔ علائے کرام اپنے ذوق علمی کے مطابق اپنے گھروں پر، مجدوں میں، خانقاہوں میں بیٹے جاتے اور رفتہ رفتہ ان کے درس کی خصوصیات کی شہر ف دور دور تک ہو جاتی اور طالبان علم کا عام رجوع ہو تا اور بڑے بڑے کہا مع درس وجود میں آجاتے۔ امراء وسلاطین اور خلفاء انھیں دکھے کر ان کی افادیت اور ضرورت محسوس کر کے ان کے اخراجات کے لیے جا کدادیں وقف کر دیتے تھے۔ وہ بھی علاء ضرورت محسوس کر کے ان کے اخراجات کے لیے جا کدادیں وقف کر دیتے تھے۔ وہ بھی علاء ومدرسین کو کی نظام کاپابند نہ بناتے تھے اور اصحاب درس خود بھی کسی نظام کاپابند ہونا گوارانہ کرتے تھے۔ بہت سے امر ااور اہل مناصب بھی اپنے ذوق کے منتخب طلبہ کے صلقے قائم کر لیتے اور فارغ او قات میں اخصیں پڑھاتے تھے۔ بعض او قات یہ صلفے کافی وسیع ہو جاتے اور انھیں اور فارغ او قات میں اخصی پڑھاتے تھے۔ بعض او قات یہ صلفے کافی وسیع ہو جاتے اور انھیں دوسرے اسا تذہ کی مدد حاصل کرنی پڑتی تھی۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ مختلف علوم وفنون کی اعلی تعلیم کسی ایک یہ تعلیم کسی ایک یہ تعلیم کسی ایک دوق کی سمیل کے لیے تعلیم کسی ایک یہ تعلیم کی ایک جیل کے لیے تعلیم کسی ایک بی تعلیم کا وہ بین حاصل ہو جائے۔ شا کفین علم کو اپنے ذوق کی سمیل کے لیے تعلیم کسی ایک بی تعلیم کی ایک ہیں حاصل ہو جائے۔ شا کفین علم کو اپنے ذوق کی سمیل کے لیے تعلیم کسی ایک ہیں حاصل ہو جائے۔ شا کفین علم کو اپنے ذوق کی سمیل کے لیے تعلیم کسی ایک ہیں حاصل ہو جائے۔ شا کفین علم کو اپنے ذوق کی سمیم کی ایک ہیں حاصل ہو جائے۔ شا کفین علم کو اپنے ذوق کی سمیم کی ایک ہیں حاصل ہو جائے۔ شا کفین علم کو اپنے ذوق کی سمیم کی ایک ہیں حاصل ہو جائے۔ شا کسیم کی ایک ہو تھا تھیں جائے دو اس کسی دوسرے اسامی کسی تعلیم کی دوسرے اسامی کی تعلیم کی دوسرے اسامی کی دوسرے اسامی کی دوسرے اسامی کی دوسرے اسامی کی تعلیم کی دوسرے اسامی کی دوسرے اسامی کی دوسرے اسامی کے دوسرے اسامی کی تعلیم کی دوسرے اسامی کی دوسرے دیں دوسرے دوسر

مختلف شهروں میں مختلف اساتذہ ہے رجوع کرنا پڑتا تھا۔

بعد کے دور میں ہندوستان کے بعض علاقوں میں درس نظامی کے نام سے ایک نصاب کی شہرت ہو گئی تھی۔ یہ بھی رسماً اور روایتاً تھا، نہ کہ کسی نظام کے جبر کے تھے۔ یہ نصاب بھی ہندوستان کے بعض خاص علاقوں میں رائج تھااور جہاں تک مشہور تھا۔ان مدارس میں جبی اصحاب درس نظامی کا صرف نام میں بھی اصحاب درس و تدریس نے اس میں اتنی تبدیلی کردی تھی کہ درس نظامی کا صرف نام رہ گیا تھا۔

دارالعلوم دیوبند ایک خاص سوچ شمجھے منصوبے تحت قائم کیا گیا تھااور یہ منصوبہ پورا نہیں ہوسکتا تھا۔ جب تک پورے ملک میں مدارس کا ایک جال نہ بھیلا دیا جائے۔ چنا نچہ اس منصوبہ کے مطابق ملک میں جو سیڑوں مدارس قائم کیے گئے ان کے نصاب میں بھی بکسانیت پیدا ہو گئے اور نظام بھی ایک دوسرے سے قریب آگئے۔ اس طرح شالی ہند سے بھی بکسانیت پیدا ہو گئی اور نظام اجمال بنگل اور بہار تک ایک فکری ہم آ ہنگی قائم ہو گئی۔ اس کے باوجود دیوبندی فکر کے تمام مدارس بھی کسی ایک کل ہندا جتا کی نظام اور مقررہ نصاب کے باوجود دیوبندی فکر نے تمام مدارس بھی کسی ایک کل ہندا جتا کی نظام اور مقررہ نصاب کے باوجود دیوبندی فکر نے تمام مدارس بھی کسی ایک کل ہندا جتا کی نظام اور مقررہ نصاب کور پر گئی۔ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ یہ تحریک بھی کم زور پر گئی۔

حضرت مفتی صاحب نے ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۵ء میں مداری اسلامیہ کے اتحاد کی تحریک کواز سر نوزندہ کیااور ان مساعی میں کافی حد تک کامیابی ہوئی۔ اس کامیابی کا مظاہرہ دارالعلوم دیوبند کے عظیم الثان اجتماع رہیج الثانی ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۱ء میں ہوا۔اس اجتماع میں مدرسہ امینیہ کے دس فارغ التحصیل طلبہ کی دستار بندی کی گئی۔

ای زمانے میں جمعیت الانصار کے ذیلی ادارے" قاسم المعارف" کے مقاصد کے تحت اتحاد و تنظیم اور نے مدارس کے قیام کی تحریک شروع ہوگئی تھی۔ جمعیت الانصار سے حضرت مفتی صاحب کا تعلق تھا۔ حضرت شخ الہند کی نسبت سے بانی قاسم المعارف مولانا عبیداللہ سند ھی اور شخ الحدیث مدرسہ امینیہ حضرت مفتی اعظم ایک دوسر سے کے خواجہ تاش محصد اکدیث مقصد کے لیے دونوں حضرات کی جدوجہد کا زمانہ ایک تھا۔ کیا تعجب کہ دونوں کے مسائی ایک فکراور تحریک کے برگ وہار ہوں؟

 $\triangle \triangle \triangle$ 

# د ستوری تحریکات

ہندوسان میں جس مسئلے نے سب سے زیادہ پیچیدگی اختیار کی اور اہل نظر واصحاب قد ہر کو پریشان کیا، وہ ملک کا فرقہ وارانہ مسئلہ تھا۔ ہر کش حکومت نے سب سے زیادہ ای سے فائدہ اٹھایا۔ حکومت کی پالیسی '' لڑاؤاور حکومت کرو'' میں سب سے زیادہ تباہ کن ہتھیار کا کام اسی نے کیا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے روایتی نہ ہبی جوش اور اپنی اپنی تہذیبوں پر ان کے تفخر نے اس مسئلے کے حل میں بار بار رکاوٹ ڈالی۔ اور بعض او قات تو نہ ہب کے نام پر بعض معاشرتی مسائل اور رسوم نے اختلافات کی خلیج کو چوڑا کیا۔ یہاں تک کہ رواداری نام کی کوئی چیز ہندوؤں اور مسلمانوں میں باتی نہ رہی۔ چھوٹے چھوٹے مسائل اتحاد و محبت اور رواداری کے فروغ میں رکاوٹ بن گئے۔ مثلاً

عام گذرگاہ پر مسجد کے سامنے باجاتا، عام اور کھلی ہوئی جگہ پر گائے ذرج کرنا، کسی راستے میں تعزیبے کو اٹھانے والول کے کندھوں سے ذرا پنچ کر کے گزارے جانے سے انکار اور پیپل کی گئتی ہوئی کوئی شاخ کا شئے سے انکار، اسی طرح کی نئے راستے سے تعزیبے کا جلوس اور پیپل کی گئتی ہوئی کوئی شاخ کا شئے سے انکار، اسی طرح کی نئے راستے سے تعزیبے کا جلوس نکالنااور ان جگہوں پر ذبیحہ گاؤپر اصر ارجہاں پہلے بھی ذبیحہ نہ ہوا تھا۔

ان اختلافات کے نتیج میں فسادات بھی ہوئے اور بار ہاجانوں کا نقصان ہوا۔ حالال کہ ان میں سے کوئی مسکلہ بھی نہ خالص اسلامی تھا کہ اس پراصر ارکیا جا تا اور نہ ہندو فد ہب کے تقدس پر حرف آتا تھا کہ اس میں رکاوٹ اور انکار مانع ہو۔ ان میں سے کوئی مسکلہ معاشر تی رواداری، آپس کے بھائی چارے ، اتحاد واتفاق اور امن وامان سے زیادہ اہمیت نہ رکھتا تھا۔ اس کے بدلے میں انسانی خون بہانے کا تصور بھی نہ کیا جاسکتا تھا۔ عجیب بات ہے کہ یہ مسکلہ نوعیت کے قدرے اختلاف کے ساتھ پاکستان میں مسلمان گروہوں میں اس سے زیادہ شدت کے ساتھ جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے نیچ میں تھی موجود ہے۔

مسلمانوں کے بعض رہنماجو نہ ہبی عقائد واعمال اور عام رہن سہن اور ذوق واطوار میں ہند ووک سے زیادہ بلند سطح اور کوئی امتیاز واختصاص نہ رکھتے تھے اپنی نہ ہبیت کے اظہار اور

ند ہب کے نام پر سیاس، اقتصادی، معاشی جنگ میں راسخ العقیدہ مسلمانوں اور باعمل علاہے دین سے زیادہ پر جوش نظر آتے تھے۔ پاکستان بنالینے کے بعد بھی ان کی زندگیوں میں کوئی ادنی تندیلی نظرنہ آئی اور ند ہمی زندگی کی سعاد توں سے وہ دور ہی رہے۔ اسلامی زندگی کے نمونے علائے دین ہی کی زندگیوں میں نظر آتے تھے۔ اور مشاہدے اور تجربے میں یہی بات آئی کہ علائے دین ہی قدیم روایتی اور دین تعلیم کے باوجو د زیادہ فراخ دل، بلند حوصلہ، وسیح الخیال اور غیر متعصب تھے۔

لگی سیاست دانوں کے مقابلے میں مد ہر علمائے دین کی خصوصیت سے تھی کہ وہ جس اسلامی زندگی اور جس مسلم تہذیب ور دایات کے تحفظ کی بات کرتے تھے، وہی ان کی زندگی بھی تھی۔ ان کی ایک خوبی سے تھی کہ وہ قومی زندگی کی بقائے لیے صرف دستوری تحفظات ہی کوکانی نہیں سیجھتے تھے۔ دستوری تحفظات کسی قوم کے حقوق کے تعین کے ساتھ حق تلفیوں اور ساز شوں کے مقابلے کے لیے میدان اور ایک اعلی اتھار ٹی کے سامنے شکایت کرنے اور ان کا ازالہ کرانے کا استحقاق مہیا کرتے ہیں۔ تحفظات کسی قوم کوزندگی فراہم نہیں کر سکتے۔ زندگی کی ازالہ کرانے کا استحقاق مہیا کرتے ہیں۔ تحفظات کسی قوم کوزندگی فراہم نہیں کر سکتے۔ زندگی ضروری سیجھتے تھے۔ اس لیے انھوں نے مسلمانوں کو ملک کی اکثریت سے ڈرانے کے بجائے ضروری سیجھتے تھے۔ اس لیے انھوں نے مسلمانوں کو ملک کی اکثریت سے ڈرانے کی بھیٹہ تلقین ان سے تعلقات در ست کرنے اور اپنی زندگی کے لیے خود اپنے او پر اعتماد کر نے کی بھیٹہ تلقین کی اور اس تلقین کے ساتھ دستور تحفظات کے لیے بھی ہمیشہ سائی رہے۔

چناں چہ جمعیت علائے ہند کا کوئی سالانہ اور ورکنگ کمیٹی کا کوئی جلسہ شاید ہی ایسا ہواہو جس میں مسلمانوں کے سیاس ، فہ ہی ، معاشر تی ، تہذیبی ، معاشی ، اقتصادی حقوق ، ان کے تحفظ اور ان کے لیے وستور سازی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ چیش نہ آیا ہو۔ جمعیت علائے ہند کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کے قیام کے اول روز سے دستور سازی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمیشہ ترجیجی طور پر اس کے سامنے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب اجتماعی طور پر ملک کی کسی دوسری پارٹی نے اقلیتوں کے حقوق و مسائل پر غورو فکر کے لیے کوئی قدم اٹھایا توجمعیت علائے ہند کے بررگوں نے اس میں سرگری کے ساتھ حصہ لیا۔

ا-ميثاق لكصنو (١٩١٦ء):

میثاق لکھنؤ پر حضرت مفتی اعظم نے نقدو تبھرہ کا قلم اس لیے اٹھایا تھا کہ اس میں ہندو مسلم اکثریت اور اقلیت کے حقوق کے تصفیے کے لیے جو حل پیش کیا گیا تھا۔وہ نہ صرف یہ کہ کافی نہیں تھا، بلکہ درست بھی نہیں تھا۔

۲- میشنل بیکث (۱۹۲۳ء):

فرقہ دارانہ مسائل کے تصفیے کے لیے ۱۹۲۳ء میں دوکو ششیں عمل میں لائی گئیں (الف) پہلی کوش میثاق ملیہ ہند" ( نیشنل پیکٹ آف انڈیا) کے عنوان سے لالہ لاجیت رائے اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری پر مشمل ایک سمیٹی نے تجویز کیا تھا۔ یہ سمیٹی کا گریس کے خصوصی اجلاس مور خہ ۱۲۳ سمبر ۱۹۲۳ء منعقدہ دہلی (زیر صدارت مولانا ابوالکلام آزاد) کی ایک تجویز کے مطابق قائم کی گئی تھی۔

(ب) دوسری کوشش بنگال کی سطح پر "بنگال پراونشل کا نگریس سمیٹی "کے ذریعے عمل میں آئی تھی۔ اس کا عنوان "میثاق ملیم ہند مجوزہ بنگال پراونشل کا نگریس "قا۔
میٹ میٹ سوراج سمیٹی نے مرتب کیا تھااور بنگال پراونشل کا نگریس میں ایکٹ پاس کر کے در خواست کی گئی تھی کہ اسے کو کناڈاکا نگریس (۱۹۲۳ء) میں منظوری کے لیے بھیج دیا

يه ميثاق الماس بريس د بلي سي شائع بهي كرديا كيا تقار

جمعیت علما ہے ہند کے پانچویں اجلاس مور خد ۳ سرد سمبر ۱۹۲۳ء لغایت ۲ رجوری ۱۹۲۳ء منعقدہ کو کناڈا میں ان دونوں مواثق پر غور کیا گیا تھا۔ دوسرے میثاق پر بحث کرتے ہوئے کی آر داس (دیش بندھو،وفات ۱۱رجون ۱۹۲۵ء دارجلنگ) نے نہایت پرزور اور مدلل تقریر فرمائی۔انھوں نے کہا:

"نمائندگی کااصول صرف آبادی کے تناسب پر طے کیا جاسکتا ہے اور کوئی صورت نہیں۔ جب بنگال میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے تو یقینا ان کی نمائندگی زیادہ ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے کہ آج ۱۲۵ فیصد ان کو دو، کل ۳۰ فیصد کر و اور پر سوں ۳۵ فیصد بنادو۔ دفتری حکومت بھی تو یہی کرتی ہے۔ ہم کو تو یہ شایان نہیں ہے۔ اگر واقعی ہندومسلم اتحاد کے بغیر

سوراج نہیں ہوسکتاتو پھراس اتحاد کو مضبوط بنیاد پر قائم کرد اور جس کا جو حق ہے اخلاص وصدافت کے ساتھ اسے دے دو۔ اور اس مسئلے میں ہر صوبہ اپنی حالت کو دیکھے کر خود طے کرے۔ان معاملات میں ہر صوبے کو آزادی ہونی جا ہیے''۔

(جمعیت علماء کیاہے؟ (حصہ دوم، ص ۷۹)

٣- بين المذاهب انتحاد كانفرنس، دېلى (١٩٢٣ء):

اس کا نفرنس کے انعقاد کا مقصدیہ تھا کہ فرقہ وارانہ اختلاف کے بنیادی اسباب تلاش کر کے اتحاد کے لیے زمین ہموار کی جاسکے۔اس کا نفرنس پر اس مضمون میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ایک مقام پر گفتگو کی جارہی ہے۔اس لیے یہاں یہ تذکرہ چھوڑ دیا جارہا ہے۔
مہرو سمیٹی کی رپورٹ (۱۹۲۸ء):

نہرو کمیٹی کا قیام اس مقصد سے عمل میں آیا تھا کہ فرقہ وارانہ اختلافات کو دورکر کے ملک کے لیے ایک متفقہ دستور بنایا جاسکے۔جمعیت علائے ہند کے اہم رہنماؤں نے خصوصاً اس کے صدر مولانا مفتی اعظم کفایت اللہ نے اس کی کارروائیوں میں حصہ لیااور سمیٹی کی رپورٹ پر نہایت مثبت انداز میں تجرہ کیااور ترامیم پیش کیں۔ کی رپورٹ پر نہایت مثبت انداز میں قار مولا (۱۹۲۹ء):

۱۹۲۹ء کی ابتداء ہی میں جب دبلی میں تمام مسلمان جماعتوں کا ایک اہم جلسہ "مسلم کا نفرنس" کے نام سے اس غرض سے منعقد ہونا طے پایا کہ ہندوستان کے مجوزہ دستورِ حکومت میں مسلمانوں کے نہ ہی اور قومی حقوق کے شحفظ کے لیے مسلمانوں کا ایک متفقہ فار مولا تیار کرایا جائے توجعیت علمائے ہند کی مجلس عاملہ نے اس کا نفرنس میں شرکت کے لیے اپنی نما کندے منتخب کیے۔ اس کا نفرنس میں خلافت کمیٹی، جمعیت علماء اور شفیع لیگ نے پورا حصہ نما کندے منتخب کے۔ اس کا نفرنس میں فلافت کمیٹی، جمعیت علماء اور شفیع لیگ نے پورا حصہ لیا۔ البتہ جناح لیگ نے اس کا نفرنس کا بائیکاٹ کیا گریہ کا نفرنس مولانا مفتی کفایت اللہ مولانا محمد علی اور شفیع کی انتقک کو مشوں سے پوری کامیاب ہوئی اور اس وقت کے اعتبار سے ایک مجمد علی اور مولا تیار ہو گیا۔ جس پر تمام جماعتوں کا اتفاق تھا۔ جب لندن میں گول میز کا نفرنس کا بنقاد ہوا تو یکی فار مولا تھاجو کا نفرنس کے مسلمان نما کندوں کے ہاتھ میں تھاجس کی بناء پر

کانفرنس کی گفتگو میں وہ حصہ لے سکتے تھے۔ لیکن افسوس! وہ اپنی کو تاہی سے اسے دستور حکومت میں شامل نہیں کراسکے۔ تاہم ۱۹۳۵ء کے انڈیاایکٹ کے تحت مسلمانوں کو جو کچھ ملا، وہ ایک حد تک اس فار مولے پر مبنی تھا۔ جو ۱۹۲۹ء کی اس کا نفرنس میں جمعیت علائے ہند اور اسکے صدر کی کو ششوں سے طے پایا تھا۔ اس کی تیاری میں اگر چہ مسٹر جناح اور ان کی لیگ کا کوئی حصہ نہ تھا، لیکن جب شفع لیگ اور جناح لیگ میں اتفاق ہو گیا تو وہی فار مولا جناح صاحب کے چودہ نکات کے نام سے موسوم ہو گیا۔ (جمعیت علاکیا ہے؟ (حصہ اول) ص ۱۱–۱۵)

۲-جمعیت علمائے ہندنے فرقہ وارانہ مسئلے کے حل اور مسلمانوں کے نہ ہی، ثقافی، تہذیبی حقوق کے تحفظ کے لیے اگست ۱۹۳۱ء میں جمعیت کی مجلس عاملہ کے اجلاس سہار ن پور میں ایک فار مولا بیش کیا تھا۔ یہ فار مولا بہت مخضر مگر جامع تھااور چودہ دفعات پر مشمل تھا۔ بعد میں بہی فار مولا مزید غور و فکر کے بعد چند تشریحات کے ساوتھ جمعیت کی محبل عاملہ منعقدہ دبلی مور خہ اسار جنوری تا ۲ رفروری ۱۹۳۵ء میں پاس کیا گیااور جمعیت کے اجلاس عاملہ منعقدہ دبلی مور خہ اسار جنوری تا ۲ رفروری ۱۹۳۵ء میں پاس کیا گیااور جمعیت کے اجلاس عام لا ہور میں مور خہ ۲۵ تا ۲ رمئی ۱۹۳۵ء میں پیش کر کے پاس کر ایا گیا۔

2- ستعقبل کے دستور ہندوراس میں مسلمانوں کے حقق کے تحفظ کے مسلم پر جعیت علائے رہنمابرابر غور کرتے رہاورائی حلیف قوم پرور جماعتوں کے ساتھ صلاح ومشورے کاسلسلہ بھی جاری رہا۔ ۱۹۳۱ء میں جب کیبنٹ مشن ہندوستان آیا تو ملک کے آئدہ دستور اور نظام سیاس کے مسلے پر جعیت علائے ہند کے صدر مولانا حسین احمد مدنی مشن کی دعوت پر ۱۱رابر بل کواس ہے ملے اور اپنافار مولا پیش کیا۔ اس میں مسلمانوں اور ملک کی اقلیتوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک نے انداز میں دستور کے اہم نگات پیش کیے۔ کی اقلیتوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک نے انداز میں دستور کے اہم نگات پیش کیے۔ جس میں ملک کے لیے وفاقی نظام، صوبائی خود مخاری، مرکز کے پاس صرف چندامور اور اسمبلی میں ہندو مسلم ارکان کی مساوات کے اصول کو پیش نظر رکھا گیا تھا۔ جب مشن کافار مولا شائع ہواتو معلوم ہوا کہ بعض تر میمات کے ساتھ مشن کا منصوبہ انہی اصول پر جنی تھاجو جمعیت نے ہوا تو معلوم ہوا کہ بعض تر میمات کے ساتھ مشن کا منصوبہ انہی اصول پر جنی تھاجو جمعیت نے ایک منصوبہ انہی اصول پر جنی تھاجو جمعیت نے ایک منصوبہ انہی اصول پر جنی تھاجو جمعیت نے در حصہ اول) میں میں میں جے جھے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: جمعیت علاء کیا ہے؟ (حصہ اول) می میں میں میں میں جم میاں)

## اسلام کے معاشر تی قوانین:

ہندوستان کے مختلف صوبوں میں قانون سازی کے مختلف مراحل میں خود مسلمان زمیندار اور جاگیر داروں نے ایمان کی کمزوری یا دوسری قوموں کے رسوم ورواج سے متاثر ہوکر گور نمنٹ کویہ لکھ کردے دیا تھا کہ وہ اسلام کے قانونِ وراثت کے بجائے رواج پر عمل کرتے ہیں جس کے مطابق باپ کے ترکے میں بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا۔ چنانچہ صوبہ پنجاب اور بمبئی (اسوقت اس میں سندھ بھی شامل تھا) میں رواج پر عمل کی وجہ سے لڑکیوں کو اسلامی قانونِ وراثت سے فائدہ اٹھانے سے محروم کردیا گیا تھا۔

چنانچہ جمعیت علائے ہند کے رہنماؤں نے اپنے خطبات و تقاریر، اجلاسوں کی تجاویز، اخبارات میں مضامین اور اسمبلیوں میں دستورسازی کی کوششوں کے ذریعے اس قانون کو بدلوانے کی جو کوششیں جمعیت کے ابتدائی زمانۂ قیام سے صوبائی اور کل ہند سطح پر شروع کی تھیں، وہ آخر تک جاری رہیں۔ مولاناسید محمد میاں لکھتے ہیں:

"صوبہ سر حدوصوبہ پنجاب وصوبہ بمئی وغیرہ میں اسلام کے معاشر تی قوانین کے بہت سے مسلمان غیر اسلامی رواج پر عمل در آمد کرتے تھے اور برطانوی عدالتیں اسلامی قانون کے معاطع میں رواج کو ترجیح دیتی تھیں۔ مثلاً لڑکیوں کو ماں اور باب کے متاسلامی قانون وراثت کی بنیاد پر کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔

جمعیت علائے ہند نے بار ہا مسلمانوں کو اس رواج کو توڑنے اور شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلائی ، علائے حق نے وعظوں میں مسلمانوں کو نصیحتیں کیں۔ اخبارات میں مضامین تھے، گر کوئی مفید بتیجہ بر آمدنہ ہوا۔ کیونکہ برطانوی عدالتیں رواج کے مطابق فیصلہ کرنے پر آمادہ تھیں۔ آخر مجبور ہو کر سب سے پہلے جمعیت علائے صوبہ سر صدنے ایک آئی قدم اٹھایااور علامہ مفتی محمد کفایت اللہ صاحب صدر جمعیت علائے ہند کی رہنمائی میں ایک مسودہ قانون "شریعت بل" کے نام سے تیار کیا۔ جس کا خشابہ تھاکہ مسلمانوں پر نکاح، طلاق، مہراور ترکہ وغیرہ میں اسلامی قانون نافذ ہو۔ چنانچہ الجمد للہ صوبہ سرحد کی اسمبلی میں جمعیت علائے صوبہ سرحد اور مداور

مسلمانانِ سرحد کی کوششوں سے بیہ شریعت بل قانون بن گیا، جس سے اسلامی قانون کا و قار ایک حد تک قائم ہو گیااور بہت سے مسلمان گناہ عظیم سے نج گئے ''۔

(جمعیت علماء کیاہے؟ حصہ اول، ص ۱۷)

اسلام کے معاشر تی قوانین کے دائرے میں جمعیت علائے ہندسب سے زیادہ منظم اور مسلسل کو ششیں عمل میں لائی ہے۔ابیاہونا بھی جا ہیے تھا۔اسلام ایک جامع اور مکمل حیات قائم کرناچا ہتاہے۔اس کے دائر ہاٹرونفاذہ سے زندگی کاکوئی گوشہ بیاہوا نہیں رہ جاتا۔ زندگی کی ضرور تیں صرف چند مسائل تک محدود نہیں۔ہزارہامسائل ہیں جن سے زندگی میں سابقہ یر تا ہے اور ہر روز نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ مسائل فکری، اصولی، اور عملی ہوتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ہماری زندگی کے کسی نہ کسی پہلو پراڑ ڈوالتے ہیں اور پیجید گیاں پیداکرتے ہیں۔ اٹھیں حل کرنے کے لیے ایک مستعد جماعتی نظام اور بیدار مغز ر ہنما کی ضرورت ہوتی ہے، جو کسی مسئلے کی اہمیت کے مطابق بروفت کارروائی عمل میں لاسكيں۔جمعیت علمائے ہندایک الی جماعت اور اس کے رہنماایے ہی لوگ تھے۔جمعیت علما اور اس کے رہنماؤں نے ہمیشہ بہت بہادری، مستقل مزاجی اور بیدار مغزی کے ساتھ مسائل کاسامناکیااور مسائل کی حیثیت اور اہمیت کے مطابق ان پر بروفت اور ضروری توجہ کی۔ ویسے تو ہر ملک میں ہر مسکے کی ایک دستوری اور قانونی حیثیت ہوتی ہے، لیکن ہندوستان جیسے بے شار مذہبوں ، فرقوں ، طبقوں اور ہزاروں پیشوں کے ملک میں ہر مسئلے کی دستوری اور قانونی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ان کی پیچید گیوں کا ندازہ کرنا کوئی آسان نہ ہوتا۔اس لیے تمام ایسے مسائل کوزیر نظر و بحث لانا ممکن نہیں۔ مولانا سید محمد میاں کی تالیف "جمعیت علماء کیا ہے؟ سے الی تحریکات اور مسائل کی ایک فہرست دی جاتی ہے جن کا تعلق تھی نہ تھی اعتبار سے وستورو آئین سے ضرور تھااور جن کے لیے جمعیت کوڈیار ممالل یاصوبائی یامرکزی حکومت کی سطح پر قانونی جنگ کڑنی پڑی تھی۔

اسلام کے معاشرتی قوانین کے سلسلے میں محاکم شرعیہ کے قیام، شریعت بل، قاضی بل اور نکاح وطلاق، میراث اور تبنیت وغیرہ کے قانون سازی اور دستوری مسائل، سول میرج اور سار داایکٹ وغیرہ کے سلسلے میں مختفر اللہ میں مختفر ا

جمعیت علاء ہند کے بعض مساعی پر ایک نظر ڈالی جاتی ہے۔

(الف)-اسلامی نظم جماعت کے قیام کے سلسلے میں جمعیت علائے ہندگی وہ تمام کوششیں آتی ہیں جو جمعیت کے دوسر ہے سالانہ اجلاس کے بعد سے نہ صرف ہے ۱۹۳ء تک بلکہ اس کے بعد بھی جاری ہیں اور جمعیت علاء اب تک اس منصوبے سے دست بردار نہیں ہوئی۔ نظم جماعت کی تحریک مولانا ابوالکلام آزاد نے ۱۹۳۳ء میں شروع کی تھی اور اس کی امارت کی ذمہ داری کیلیے حضرت شخ البند مولانا محود حسن کو آمادہ کر لیا تھا۔ لیکن ستبر ۱۹۱۵ء میں حضرت شخ البند عرب تشریف لے گئے اور مولانا ابوالکلام کو اپریل ۱۹۱۹ء میں رائجی میں نظر بند کر دیا گیا۔ مولانا نے رائجی بہنچ کر تحریک کو جاری رکھا۔ کی جنوری ۱۹۲۰ء کو رہائی کے بعد اس پر خاص توجہ دی اور جون ۱۹۲۰ء میں حضرت شخ البند کی و طن واپسی کے وقت تک بعد اس پر خاص توجہ دی اور جون ۱۹۲۰ء میں حضرت شخ البند کی و طن واپسی کے وقت تک بنگال، بہار، یوپی، بنجاب، سندھ میں ان کے ماذون و مجاز مقرر ہو چکے تھے۔ لیکن حضرت شخ البند وطن پنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت کی صحت تباہ اور مرض الموت کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضرت نے منصب امام البند یا امیر البند قبول فرمانے سے معذرت کر لی اور اگر چہ مولانا ابوالکلام کے لیے ایمافرما دیا تھا لیکن حضرت کے انقال کے بعد یہ مسللہ آپس کے اختلاف، ابھیت کے عدم فہم اور انتشار فکر کی نذر ہو گیا۔ مولانا آزاد اس مسکلے کو جمعیت علائے بند کے بیر دکر کے خود ذمہ داری سے الگ ہو گئے۔ البتہ اس مسکلے کے حل کے لیے جمعیت کو ان کا تعاون برابر حاصل رہا۔

بہار میں ''امارت شرعیہ ''کا قیام اس سلسلے کی کڑی تھا۔ پنجاب میں بھی مولاناسید عطااللّٰہ شاہ بخاری کوامیر شریعت مقرر کرلیا گیاتھا۔ لیکن نظام کا قیام عمل میں نہ آسکا۔

(بِ)-سارداا مکن، نابالغ بچوں کی شادی کے اختیار کے خلاف قانون۔اس قانون

کے خلاف حضرت مفتی اعظم کی خدمات کاذ کراسی مضمون میں ایک دوسری جگہ آیا ہے۔

(ج)-سول میرج ایک (شادی) بین المذاہب کا قانون: سول میرج کا قانون انیسویں صدی کے آخر سے موجود تھا۔ اس میں مختلف او قات میں ترمیم اور تبدیل کا عمل ہو تارہا اور لیجس لیٹو میں زیر غور آتا رہا اور جب ایسا ہوا۔ عوام میں خصوصاً مسلمانوں میں نفترو نظر کا موضوع بنتا رہا۔ اس کے نفاذ کی ایک تاریخ اور پس منظر ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں عیسائی نہ ہی انقلاب نہ لایا جاسکے تو نداہب کوایسا خلط ملط کر دیا جائے کہ کوئی

سخص ہندویا مسلمان بھی نہ رہے اور رفتہ رفتہ ملک میں ایک لادین معاشرہ وجود میں آجائے۔
اس قانون کے نفاذ کا بھیجہ مشنری تحریک کے خطر ناک نتائج سے بھی زیادہ خطرناک اور
ہندوستان کی سیاسی غلامی کی تباہی سے زیادہ تباہ کن تھا۔ علمائے ہند نے اول روز سے اس قانون
کی خطرناکی کا اندازہ کرلیا تھا اور اس کے عمل ونفاذ کے خلاف تحریر و تقریر اور کو نسل میں
مسلمان اور راسخ العقیدہ ارکان کے ذریعے انتہائی کو مشش کہ اگر اس کے نفاذ کو نہ روکا جائے تو
اس کے دائرہ اثر سے مسلمانوں کو الگ رکھا جائے۔ لیکن بعض لیگی ارکان خصوصاً مسٹر محمہ علی
جناح نے ان کو ششوں کو ناکام بنادیا۔ اور ایک ترمیم کے ذریعے اس کے دائرہ اثر و نفاذ کو
مسلمانوں تک و سیع کر دیا گیا۔ اس مسئلے میں شخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اور مولانا
مسلمانوں تک و سیع کر دیا گیا۔ اس مسئلے میں شخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اور مولانا اظہر علی مظہر کے رسائل کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔
اظہر علی مظہر کے رسائل کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

53

## بين المذاهب انتحاد كانفرنس

#### ا تتحاد كا نفرنس:

تُح یک خلافت کے دور میں ہندو مسلم اتحاد کے مناظر ملک کے لیے خواہ کتنے ہی خوش کن ہوں لیکن بر نش استعار کے لیے وہ ہر گزگوار ااور قابل بر داشت نہیں ہو سکتے تھے۔ حکومت کو ہمیشہ سے بعض تو مستقل طبقات ہی میسر آگئے تھے جنھیں یو نین جیک کے لبرات ہوئے منظر سے کوئی دل خوش کن نظارہ نہ تھااور بچھ مذہب مفرق کے علما تھے۔ جنھیں دنیا کی ہر اچھی اور بری چیز گوار اہو سکتی تھی لیکن ہندو مسلم اتحاد ان کی آنکھوں میں سو ئیاں بن کر کھنگتا تھا۔ بچھی اور بری چیز گوار اہو سکتی تھی لیکن ہندو مسلم اتحاد ان کی آنکھوں میں سو ئیاں بن کر کھنگتا تھا۔ بچھی اور بری چوز گوار اہو سکتی تھی لیکن ہندو مسلم اتحاد ان کی آنکھوں میں سو ئیاں بن کر کھنگتا تھا۔ بچھی ان کے وقتی مصالح کا تقاضا تھا۔ لیکن سنجیدہ و محب و طن اور قوم پر ور رہنماؤں کی وجہ سے اور عوام کے جوش میں تو ان کے مساعی نامسعود کا تو کوئی نتیجہ نہ نکلا، لیکن جوں بی تحریک کا جوش شخد اہونا شروع ہو گئے۔

(۱)-۱۹رستمبر ۱۹۲۱ء کو مولانا محمد علی کی صدارت میں خلافت کا نفرنس کا کراچی میں انعقاد ہوا۔ حکومت کے خلاف اور ترک موالات کے پروگرام کے حق میں پرجوش تقریریں ہوئیں۔ جلسے کے بعداس کے اور دیگر مقررین اور موئیدین و مجوزین کو گرفتار کر لیا گیا۔ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلااور تقریباُدود وہرس کے لیے انھیں جیل بھیج دیا گیا۔ ماخوذین یہ حضرات تھے:

ا-مولانامحمہ علی (صدر) ۲-مولانا شوکت علی ۳۰-مولانا سید حسین احمہ مدنی ۴۰-حجکت گرو شکر اجاریہ ۵-ڈاکٹر سیف الدین کچلو ۲-مولانا نثار احمہ کا نپوری ۷- پیر غلام مجدد سر ہندی (سندھی)۔

اسی طرح پنجاب میں لالہ لاجیت راہے ، یوپی میں موتی لال نہرو ، بنگال میں سی آرداس اور مولانا ابوالکلام آزاد اور اس طرح بمبئ، بہار میں کوئی سر بر آور دور ہنما ایسانہ تھا

جوگر فنارنہ کرلیا گیا۔اور دسمبر کے ختم ہونے سے پہلے پورے ملک میں صوبائی اور ملکی سطح کے تمام بااثر سرگرم رہنماؤں اور اتحاد کے پرجوش داعیوں سے میدان صاف ہو چکاتھا۔

(۲)-شنرادہ ویلز کی آمد کے موقع پر (اواخر نو مبر ۱۹۲۱ء) میں ہندو مسلم اتحاد کے مناظر اور عوام میں جوش و خروش این عروج پر تھا، لیکن جس زور کامد تھااس کا جزر بھی ویاہی تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ پورے ملک میں خصوصاً جن شہر وں میں شنرادے کا جانا ہوا وہاں صف اول کے رہنماؤں سے لیکر کار کنوں تک کو گر فقار کر لیا گیا تھا۔ رضاکار تنظیموں اور والنظیر کورز کو توڑ دیا گیا تھا۔ پر جوش عوام کا ایک بے پناہ سیلاب تھا لیکن اسے کوئی روکنے والانہ تھا۔ گر فقار شدہ کار کنوں کے جیلوں میں جگہ نہ تھی، باہر ان کا کوئی رہنمانہ تھا۔ حکومت کے لیے بہت آسان تھا کہ عوام کے جوش و جذبات کو غلط راہوں پر ڈال دے۔ اس نے بہی کیا اور ملک کا اتحاد انتظار اور فرقہ وارانہ فساد کی نذر ہو گیا۔

قاضی عدیل احمد عباس نے اپنی تالیف" تحریک خلافت "میں ملک کے مختلف علاقوں میں تحریک کے رہنماؤں اور کار کنوں کی گر فرآریوں، مقد موں وغیرہ کی تفصیل بیان کی ہے تو تفصیلی مطالعے کے لیے دبیکھیے کتاب کا دسوال بہاب" حکومت کارد عمل "ص ۹۸–۱۸۳۔

(۳)- حکومت نے ایک قدم اور بڑھایا۔ کچھ ہند واور مسلمان رہنماؤں کو دھرم اور ند ہب کی خدمت کے نام پر شدھی سنگھن اور تبلیغ و تنظیم کے نام پر لگادیا۔ ایسا سیلاب تھا کہ دین و ملت کو فتنے سے بچانے وائے خود بھی اس سیلاب میں بہہ گئے۔

علامہ معین الدین اجمیری، مولانا عبد الباری فرنگی محلی (لکھنؤ) جیسے اکا برشریک ہوئے اور اس نتیج پر پہنچے کہ فی الوفت تحریک کوملتوی کر دینے کے سوااور کوئی جارہ کار نہیں ہے۔

. تنی اکابر علائے کرام اور رہنمایانِ عظام نے اس فیصلے کو پیند نہیں۔وہ رنجیدہ خاطر

ہوئے، لیکن حقیقت بیہ ہے کہ ان حالات میں اس کے سواد وسر افیصلہ ہوہی نہیں سکتا تھا۔

حکومت اور تحریک کے مخالفوں نے اس فیصلے کو تبھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے

در میان خلیج کو وسیع کرنے کے لیے استعال کیا۔ وہ اگر چہ تحریک کو ختم کر دینے کے خود دریے وہ ایک میں مصرف میں مصرف میں اور میں میں تاتا کیا۔ وہ اگر چہ تحریک کی اور میں مشمنی میں گئی تھی۔

ے تھے لیکن اب اسے گاند ھی جی نے ملتوی کر دیا تھا تو بیہ گاند ھی جی کی اسلام دستمنی بن گئی تھی۔ حال آں کہ انصاف کی بات تو بیہ تھی کہ انھیں خوش اور گاند ھی جی کاشکر گزار ہوناجا ہے تھا۔

تومی رہنماا بھی تک بیشتر جیلوں میں تھے۔ وہ محض بے بس اور لاحیار تھے۔ جو رہنما

جیلوں سے باہر نتھے ،حالات ان کے قابو میں نہ تھے۔ فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے تھے۔

' مکومت انھیں ختم کرنے کے بجائے ہوادے رہی تھی۔ بلکہ حقیقت توبیہ ہے کہ تمام ماد ہُ فساد مصری میں میں مصرح میں اللہ مستخد خیر میں متبر سنج کا انھوں نے اللہ وہ کہ

اس کا پیدا کر دہ تھا۔ گاندھی جی ان حالات سے سخت رنجیدہ نتھے۔ آخر کار انھوں نے حالات کو میں میں میں اسٹ میں میں میں میں میں میں میں میں خدس میں میں تہ ہم ہم سے قرم

سدھارنے کے لیے ۲۱ دن کا برت رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس خبر کے عام ہوتے ہی ملک کے قومی حلقے میں تہلکہ مجے گیااور مسئلے کے حل کی تلاش کے لیے اتحاد کا نفرنس بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔

ہملاء جا کیادور سے ہے ہی میں میں سے ہیے الحادہ سر سابورے ہیں۔ یہ کا نفرنس ۲۷ ستبر تا ۲ راکتو بر ۱۹۲۴ء د ہلی میں منعقد ہوئی۔ کا نفرنس کے صدر

پندت موتی لال نہرواور استقبالیہ سمیٹی کے صدر مولانا محمد علی ہے۔ اس میں مسلم زعماء میں پندت موتی لال نہرواور استقبالیہ سمیٹی کے صدر مولانا محمد علی ہے۔ اس میں مسلم زعماء میں ہے علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالحاسن محمد سجاد، حکیم محمد اجمل

اور مولانا احمد سعید دہلوی اور ملک کے بہت سے ہندو اور مسلمان رہنماؤں نے اس کا نفرنس

میں شرکت کی تھی۔

کانفرنس کے ایجنڈے میں: فرقہ وارانہ فسادات کاسد ہاب،

ند ہی تبلیغ کی آزادی،

تو بین بزرگان ندابب سے کریز

ذبيحه گاؤ \_\_\_ وغيره مسائل شامل يتھ\_

کانفرنس جار روز تک مسلسل جاری رہی۔ تمام ہل مذاہب نے سر گرمی سے حصہ لیا اور تمام مسائل کا متفقہ حل تلاش کر لیا گیا۔ اگر چہ ان فیصلوں کو جلد ہی فراموش بھی کر دیا گیا اور وقت کا دھار ااپنی بنائی ہوئی راہ پر بہتار ہا۔

اجلاس میں نو قرار دادیں پاس ہوئی (تفصیل کے لیے دیکھیے: کفایت المفتی، جلد نم، کتاب السیاست ''اتحاد کا نفرنس''ص ۶۲–۲۴۳)

حضرت مفتی صاحب نے اس کا نفرنس میں سرگرمی سے حصہ لیااور کیاکار نامہ انجام دیا، اس کا اندازہ حضرت کے اس خط سے ہو تاہے، جو انھوں نے مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے ایک خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھااور مولانا فرنگی محلی کے اس تبھرے سے بہ خوبی ہوجاتا ہے جو جواب الجواب کے طور پر مولانا مرحوم نے فرمایا تھا۔ حضرت مفتی صاحب کا محتوب کا تبھرہ یہ ہے:

مکتوب گرامی اور اس پر حضرت مولانا فرنگی محلی کا تبھرہ یہ ہے:

ا-حضرت مفتى اعظم كامكتوب كرامي: و بلي

اارر بيخ الاول ١٩٣٣ ه (١٠١ اكتوبر ١٩٢١)

مولاناالمحترم! دامت فيوضكم،السلام عليكم ورحمته الله

مجھے سخت ندامت اور افسوس ہے کہ میں مفصل طور پر جناب کے تاروں کا جواب اس سے قبل نہ دے سکا۔ایک اجمالی تار ارسال خدمت ِاقد س کر دیا تھا۔ جناب کے تاروں سے جناب والا کا تیقظ اور اسلامی غیریت اس یائے کا ثابت ہو گیا کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔

مولانا! واقعہ یہ ہے کہ پہلے دن کے اجلاس موتمر میں خاکسار اگر چہ شریک تھا۔ گر پہلار یزولیوشن انگریزی میں پڑھا گیااور اس کاار دو ترجمہ یا حاصل مطلب بیان کیا گیا۔ گر میں حلفاعرض کر تاہوں کہ مجھے اس فقرے کا جوسز ائے ارتداد کے متعلق ہے، اس وقت بالکل علم اور احساس نہ ہوا، واللہ اعلم کہ ار دو میں وہ بیان سے رہ گیایا میں نے نہیں سنااور تجویز پاس ہو گئ۔ دوسرے روز جناب کا تار ملا۔ اس سے مجھے فوری خیال ہوا۔ اور میں نے پہلی تجویز کو تاش کرکے دیکھا تواس میں وہ الفاظ موجود تھے۔ سخت افسوس ہوا۔ اگر چہ معاملہ سب کا سب کا سب کا سب

مندوستان کے متعلق تھا، تاہم الفاظ میں عموم ضرور تھا۔ میں سخت تنظمش میں پڑگیا۔ ہندوستان کے متعلق تھا، تاہم الفاظ میں عموم ضرور تھا۔ میں سخت تنظمش میں پڑگیا۔

بالآخر سوائے اس کے کوئی تدبیر نہ کر سکا کہ ریز ولیوشن نمبر مہ کی تمہید میں میں نے اپنی تر میم بہ ایں الفاظ پیش کی اور صدر صاحب کو معاملہ سمجھا کر اور ہاؤس اور اپنے بعض مہر بانوں سے بحث ومیاحثہ کرکے میر الفاظ بڑھوائے کہ:

"ریزولیوشن نمبر امیں ہندوستان کی مختلف قوموں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جوعام اصول قرار دیے گئے ہیں...الخ"۔

اب ریزولیوش نمبر ہم بتا تا ہے کہ ریزولیوش نمبر اکا عموم قطعاً نہیں ہے۔ بلکہ وہ مندوستان کے ساتھ مقید ہے ،اور ہندوستان سے بھی برلش انڈیا مراد ہے۔ ہندوستانی ریاستیں بھی اس میں داخل نہیں ہیں۔

نیز جبکہ بعض ہند و مقررین کی طرف سے یہ مضمون بیان کیا گیا کہ جب تک مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہم کہ وہ مر تد کو واجب القتل سمجھتے رہیں گے اور گویا قتل کرتے ہیں، اس وقت تک ہند و مسلمانوں ہیں بناہ نہیں ہو سکتا! ہیں نے جرے مجمع میں اس کا جواب دیا کہ بیشک اسلام ہیں مرتد کی سزا قتل ہے اور ارتد اداسلام کے نزدیک ہولناک گناہ اور برترین جریمہ ہو اور یہ اسلام کا ایک کھلا ہوار وشن اصول ہے ہیں اس کے ظاہر کرنے اور بیان کرنے ہیں کی قتم کا تامل نہیں (کرتا)۔ گریہ کہنا کہ ہند وستان کے فسادات اس عقیدے کے نتائج ہیں اور مسلمان اس لیے ہند وؤں سے لڑتے ہیں کہ ان کے ارتدادیا اشاعت ارتداد کی سزاوی، غلط ہواں کے اس کے مراقب کہ اس کے اور مداور اسلام کا اصول ہے کہ ارتداد کی سزا قتل ہے۔ اس طرح یہ بھی اسلام کا اصول ہے کہ اس سزا کو جاری کرنے کا افتیار سلطان اسلام کو ہے۔ پس موجودہ حالت میں ہندوستان میں مرتد کی سزا قتل ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح تمام حدود اور میں ہندوستان میں مرتد کی سزا قتل ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ دس طرح تمام حدود اور میں ہندوستان میں مرتد کی سزا قتل ہونے سے کوئی تعلق نہیں اور نہ مسلمان اس پر قادر عیا سال جاری نہیں، اس طرح مرتد کی سزا بھی جاری نہیں اور نہ مسلمان اس پر قادر ہیں۔ اس پر مولانا ابوالکلام صاحب نے فرمایا کہ مولانا یہ تو فرما ہے! بعد سوراج کیا ہوگا؟

میں نے کہا: سوراج کے بعد واضعانِ قانون کے اختیارات کی جو نوعیت ہو گی، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔اگر سوراج کے بعد اسلامی قانون کی ترو بچکا کوئی موقع ہوا تو یقینااس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔اگر سوراج کے بعد اسلامی قانون کی ترو بچکا کوئی موقع ہوا تو یقینااس کے موافق احکام جاری ہوں گے اور نہ ہوا تو حالت جس کی مقتضی ہوگی، وہ ہوگا!

تبلیغ کے متعلق میں نے صاف کہہ دیا کہ اسلام کی بنیاد تبلیغ پر ہے اور اس کے خمیر میں تبلیغ داخل ہے۔وہ ایک کھلا ہوا تبلیغی ند ہب ہے۔اس کا دروازہ تمام دنیا کے لیے کھلا

ہوا ہے اور اس کے دامن کے پنچ تمام بنی آدم آسکتے ہیں۔ اس کو حق تبلغ سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ہندوستان کی موجودہ فضا میں مسلمانوں کو بھی یہ موقع نہیں کہ وہ کسی کو تبلغ فد جب سے روک سکتا۔ اور ہندوستان کی موجودہ فضا میں مسلمانوں کو بھی یہ موقع نہیں کہ وہ کسی فنہ ہم بال جس طرح اسلام کی تبلغ جر واکراہ، اطماع وخداع وغیرہ باک ہا کہ اس طرح دوسر ہے بھی ان ذمائم سے علیحدہ رہ کر صرف تبلغ کر سکتے ہیں۔ یہ ذمائم در حقیقت تبلغ فد جب کے لیے نہیں بلکہ اغراص نفسانی کے لیے کام میں لائے جاتے ہیں۔ در حقیقت تبلغ فد جب کے لیے نہیں بلکہ اغراص نفسانی کے لیے کام میں لائے جاتے ہیں۔ "ان مضامین کو میں نے بھرے مجمع میں پوری بلند آ جنگی اور وضاحت کے ساتھ بیان کردیا۔ حتی کہ سوامی شر دھا نند اور پنڈت مدن موجن مالویہ وغیرہ بڑے ہزو کو کی ساتھ نے بھی کہہ دیا کہ اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں! پنڈت رام چندر جی نے کہا کہ کیوں صاحب اگر سلطان اسلام کے علم کے بغیر کوئی مسلمان مر تد کو قتل کر دے تو اس کی کوئی سزا ماحب بھیں نے کہا:"ہاں! وہ انتیات علی السلطان کے جریمہ کامر تکب ہے اور اس کی سرز آباد شاہ کی رائے یہ ہے۔ "

ہاں! مفتی محمہ صادق قادیانی نے کہا کہ اسلام میں مرتدکی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ اسلام ہر شخص کو ضمیر کی آزاد کی دیتاہے عاقواس پر مولانا حسین احمہ صاحب نے نہایت بلند آئی سے اور میں نے بھی کہہ دیا کہ بیہ آپ کی رائے ہے،اسلام کااصول نہیں ہے۔اسلام میں بیشک مرتد کی سزا قتل ہے۔

مولانا! ایک ہفتے تک رات دن معاملات کو سلجھانے اور حقوق اسلامیہ و قومیہ کی حفاظت کی غرض سے کام کرنے ہیں جن و قتول کاسامنا ہوا، اس کا بیان مشکل ہے۔ جن حضرات نے دیکھا ہے، وہی اندازہ کرسکتے ہیں۔ ہیں صرف اس قدر عرض کرسکتا ہوں کہ میر ک شرکت شخصی حیثیت سے بھی اور اس کی تقریح بھی کر دی گئی تھی اور ہیں نے اپنی عقل فاتر اور فہم قاصر اور اپنی بساط کے موافق نہ ہی اور قومی حقوق کی حفاظت میں کوئی فروگزاشت نہیں کی۔ اپنول سے بھی اور غیر و اسے بھی پوری نبر د آزمائی ہوئی۔ ہاؤس میں تقریر اور بخل میر طرح حقوق کی حفاظت کی۔ مسلم نظر صرف یہ تھا کہ ہندوستان میں آپس کا نفاق اور جنگ وجدل بند ہو اور دوسر و ل کے لیے رکاوٹ نہ ذوالے۔ ہندوستان کی موجودہ حالت میں ہماری بھی پوزیشن ہے اور اس کو پیش نظر رکھ کر شہواور بر فریق اپنی جگد اپنے فرائض نہ ہمی پوزیشن ہے اور اس کو پیش نظر رکھ کر شہواور بر میں گئی ہیں۔

باوجود اس کے اگر مجھے سے کوئی غلطی یا فروگزاشت ہوئی ہو تو میں اس کے اعتراف کے لیے تیار ہوں۔امید کہ جناب والادعاسے فراموش نہ فرمائیں گے۔

فأكسار

محمر كفايت الله غفرله

(۲)-اس خط کاجواب من جانب مولاناعبدالباری فرنگی محلی: مولاناالمحترم!السلام علیم مولاناالمحترم!السلام علیم

گرامی نامہ آیا۔ کاش میرے تار کے جواب میں فور اُکو کی اطمینان بخش جملہ آجا تا تو مجھے تین جارروز تک بے اطمینانی نہ رہتی۔اور مزید اصرار کی ضرور ت نہ ہوتی۔

سے میں پار در رسا ہے۔ یہ ہیں کہ جناب نے پوری سعی فرمائی اور اپنے فرائض کو بہت خوبی سے
اس میں شک نہیں کہ جناب نے تحریر فرمائے ، مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہو چکے ہیں۔
انجام دیا۔ یہ واقعات جو جناب نے تحریر فرمائے ، مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہو چکے ہیں۔
میر سے نزدیک کوئی او فہا لغزش جناب سے نہیں ہوئی۔ علام الغیوب اگر کسی لغزش سے واقف
ہو تواس کے رحم کامقتصی ہے کہ معاف فرمائے۔مسلمانوں کو تو آپ کاشکراواکر ناواجب ہے۔

(دستخط مولانا) عبدالباری (کفایت المفتی، جلد نهم، ص ۲۳–۵۹) مهم

\*\*

## تصنيفات وتاليفات

چندنادر سیاسی تحریرات:

حضرت مفتی اعظم عالم کی حیثیت میں جتنے بڑے اور جامع الصفات ہیں۔مصنف کی حیثیت سے استے ہی کو تاہ قلم ہیں۔ان کی تصنیفات نہ تعداد کے لحاظ سے کثیر ہیں نہ صفحات کے اعتبارے صحیم!اگرچہ ان کے مجموعہ فآویٰ نے جونو جلدوں میں ان کے خلف رشید مولانا حفیظ الرحمٰن واصف نے ان کی و فات کے بعد مرتب کر کے چھپوادیا ہے۔ ان کی کو تاہ قلمی کی تلافی کردی ہے۔اس کا تذکرہ آبندہ صفحات میں اپنے مقام پر آئے گا۔ان کی دوسری تالیف تعلیم الاسلام کے نام سے جار خصوں میں بچوں سے لے کربروں تک کے لیے نہایت اہم، مفیداور اسلامی تعلیمات ومسائل میں معلومات کا خزانہ ہے۔ اسلامی تعلیمات پر اتنی جامع اور متند تالیف نه صرف ارد و میں بلکه وفت کی کئی زبانوں میں کوئی نہیں۔ متعد د زبانوں میں اس کا ترجمه ہوچکاہے۔ ایک چھوٹا سارسالہ جواہر الایمان بھی اسلامی عقائد وار کان میں لاجواب ہے۔ کیکن میراموضوع حضرت مرحوم کی سیاسی زندگی کا مطالعہ ہے اس لیے میں یہاں اس مقام پر ان کی چندسیاس نوعیت کی تحریرات کے بارے میں بعض اشارات کرنامناسب سمجھوں گا۔ ا- میثاق لکھنو ۱۹۱۹ میں مسلم لیگ اور کا نگریس کے مابین طے پایا تھا۔ میثاق کی سب سے بڑی اور واحد خوبی میر تھی کہ اس کے مطابق پنجاب اور بنگال میں جہاں مسلمانوں کی معمولی اکثریت تھی، وہاں بھی مسلمان اقلیت قراریائے تھے۔ بلا شبہ مسلم اقلیت کے صوبوں میں انھیں چند زیادہ سیٹیں مل گئی تھیں لیکن اس سے مسلم اکثریت کے صوبوں میں مسلمانوں کوجو نقصان پہنچاتھااس کی تلافی تہیں ہوئی۔

محم علی جناح کا فلفہ یہ تھا کہ سر مایہ دار کو مزید سر مایہ دار بنانے کا کیا فا کدہ تھا؟ لیکن یہال کسی کو مزید سر مایہ دار کہال بنایا گیا تھا۔ اس سے جو پچھ لیا گیا تھااس سے وہ تو غریب ہو گیا تھااور جے دیا گیا تھااس سے اس کی غربت دور نہ ہوئی تھی اس لیے سر مایہ دارسے سر مایہ چھینئے تھااور جے دیا گیا تھااس سے اس کی غربت دور نہ ہوئی تھی اس لیے سر مایہ دارسے سر مایہ چھینئے

کا کیا فائدہ ہوا؟اور اگر ایک ہے چھین کر ہی دوسرے کو دیا جاسکتا ہے اور یہی سیاست کا اصول مھہرے تو پھر سیاست اور تدبر کیا ہوا؟

پنجاب اور بنگال میں مسلم سیٹیں کم کر دینے کا نتیجہ بیہ نکلا کہ مسلمان پورے ملک میں اقلیت میں ہوگئے۔ اور مسلم اقلیت میں ہوئے اور اکثریت میں ہونے کے باوجود وہ فائدے سے محروم ہوگئے۔ اور مسلم اقلیت کے صوبوں میں مسلمانوں کی چند سیٹیں بڑھاد بینے کا انھیں کوئی فائدہ نہیں پہنچااس معاہدے کوئسی حلقے میں بھی بیند نہیں کیا گیا۔

حضرت مفتی صاحب نے اس پر مثبت انداز، سنجیدہ زبان اور مہذب اسلوب بیان میں تنقید کی جو تمام حریت ببند مسلمانوں کے دل کی آواز تھی۔

۲- ۱۹۱۵ء میں حضرت مفتی صاحب کا ایک رسالہ "مسلمانوں کے مذہبی اور قومی اغراض کی حفاظت" کے نام سے دلی پر نشک ور کس، دہلی میں جھیا تھا۔ اس کے نام سے اس اغراض کی حفاظت" کے نام سے اس کے مضامین اور مقصد تحریر کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۳-انجمن اعانت نظر بندان اسلام (۱۹۱ء) کے محرک اور کار فرماحفرت مفتی اعظم تھے۔ لیکن اس سلسلے میں انھوں نے اپنانام کہیں نہیں آنے دیا۔ یہاں تک کہ حفرت شخ الہند کے حالات وسوائح میں جورسالہ لکھا تھااور انجمن کی طرف سے شائع ہوا۔ اس پر بھی اپنا نام نہیں دیا۔ لیکن اب بیہ بات راز نہیں رہی کہ بیہ تاریخی کتابچہ (شخ الہند، حضرت مولانا محمود حسن صاحب قبلہ محدث دیوبندی کے مخضر سوانح اور حالات اسیری) حضرت مفتی صاحب کے قلم کا شاہ کار ویادگار ہے۔

اس رسالے کے آخر میں حضرت شیخ الہند کی شان میں عربی میں جومد حیہ اشعار ہیں وہ حضرت مفتی صاحب کی عربی شاعری کا نمونہ ہیں۔ بیہ رسالہ دلی پر نٹنگ ور کس ، دہلی ہے ۱۹۱۸ء میں شائع ہوا تھا۔

(۳)- ۱۹۱۸ء میں مسلم لیگ کا گیار ہواں اجلاس دہلی میں منعقد ہوا تھا۔ اس کے صدر مولوی فضل الحق (آف بڑگال) تھے اور استقبالیہ سمیٹی کے صدر ڈاکٹر مخار احمہ انصار ی شخے۔ ان کا خطبہ استقبالیہ لکھنے میں حضرت مفتی صاحب نے ان کی مدد کی تھی۔ مرزااختر حسن مؤلف تاریخ مسلم لیگ نے لکھا ہے کہ بدنھیبی سے آپ کا خطبہ حکومت صوبہ متحدُہ (یوپی) نے ضبط کرلیا۔ اس وجہ سے مرزاصاحب نے صرف چند با تیں درج کی ہیں جن پر کوئی قانونی

گرفت نہیں کی جاسکتی تھی۔ اس جلسے کی ایک خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں بہت سے علمائے کرام شریک ہوئے تھے۔

جو تحفی حضرت مفتی صاحب کے ذوق اور افکارسیای سے واقف ہے وہ اندازہ کرسکتاہے کہ انھوں نے خطبہ استقبالیہ میں کیا کچھ شامل کردیا ہوگا۔ مولانا منظور علی نے لکھاہے:

" یہ خطبہ اپنی اہمیت اور جامعیت کے لحاظ سے مسلم لیگ اور سیاسیات ہند کی تاریخ میں خاص مقام رکھتا ہے"۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص ۱۷۳)

اب ہمیں اس خطبہ کے ضبط ہونے یا مولف تاریخ مسلم لیگ کی مجبوری اور بدنصیبی پرافسوس کرنے کی مطلق ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ قاضی عدیل احمد عباس نے اپنی تالیف "تحریک خلافت" میں اس خطبہ کے تمام اہم صحر تربیب دے دیے ہیں۔ (ض ۲-۱۰۳)

دموں اور ان کے پر سنل لاکا تجفظ جمعیت علائے ہند کے بیش نظر ہمیشہ ایک ترجیحی مسلے کے خور و فکر کیا جاتا رہا اور جمعیت کے آغاز سے اس کا کوئی عام اور محبوب کے آغاز سے اس کا کوئی عام اور مجلس عاملہ کا اجلاس ایسا نہیں ہواجس میں کوئی ایسا مسئلہ زیر غور و بحث نہ آیا ہو۔

المجاوع میں سائمن کمیشن کے ہندوستان میں آنے کے بعد ملک کے سامنے ایک متفقہ دستور کا چیننی سامنے آیا، جے پورے عزم کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ پنڈت موتی لال نہرو کی صدارت میں مختلف جماعتوں کے نمایندوں پر مبنی ایک سمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس نے جو دستور بنایا، اس پر سخت تنقیدیں ہو کیں۔ اس میں اقلیتوں، خصوصاً مسلمانوں کے حقوق کے تعین اور ان کے تحفظ کا پیانہ جمعیت علمائے ہند کے کم سے کم تصور سے بھی فروتر تھا۔ نہرو کمیٹی کی رپورٹ نہرو کمیٹی کی رپورٹ محضرت مفتی صاحب نے تالیف فرمائی تھی۔ اس کی اصل خوبی تنقید کا توازن، غیر فرقہ وارانہ محضرت مفتی صاحب نے تالیف فرمائی تھی۔ اس کی اصل خوبی تنقید کا توازن، غیر فرقہ وارانہ انداز، حقیقت پسندانہ رویہ اور الفاظ کی جامعیت تھی۔

نہرو کمیٹی کی رپورٹ کو واپس لینے میں جو وجوہ بنیاد بنے تھے، ان میں حضرت مفتی اعظم کی بیہ تنقید بھی تھی۔ ۱۹۲۹ء کے اجلاس کا تکریس (لاہور) میں بیر رپورٹ واپس لے لی گئی اعظم کی بیہ تنقید بھی تنقید بھی تنقید بھی اور آزادی کامل کاریز ولیوشن پاس ہوا۔ ۱۹۳۰ء سے جدوجہد آزادی تاریخ کے نئے دور میں اور آزادی کامل کاریز ولیوشن پاس ہوا۔ ۱۹۳۰ء سے جدوجہد آزادی تاریخ کے نئے دور میں

داخل ہو ئی۔

#### (٢)- كفايت المفتى (مجموعة فآوي نوجلدي):

حصرت مفتی اعظم رحمہ اللہ نے سیاسی مسائل، میں متعدداہم رسالے تحریر فرمائے۔
ان کی علمی، فکری اور تاریخی سیاسی اہمیت مسلم ہے۔ لیکن جس چیز نے مسلمانوں کی سیاسی تربیت میں سب سے زیادہ اور موثر حصہ لیا، وہ حضرت کے فتوے تھے جولوگوں کے استفسارات کے جواب میں بھیج جاتے تھے اور اخبارات ورسائل میں شائع بھی ہوتے تھے۔ ان فتو وُں کا مجموعہ کفایت المفتی کی جلد نہم کا باب "کتاب السیاسیات" ہے۔ یہ اگر چہ کل فتوے نہیں ہیں لیکن ان کی تاریخی سیاسی اہمیت اور ان کے وسیع دائرہ اثر کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

مفتی صاحب کی سیای فتوئی نولی کا دور جمعیت علائے ہند کے قیام کے ابتدائی زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھااور مفتی صاحب کی زندگی کے آخر دور تک جاری رہا۔ یہ مفتی صاحب کے نام سیای استفسارات جمعیت علائے ہند کے دفتر میں ، مدر سئے امینیہ کے دارالا فتاء میں اور اخبار الجمعیة کے اجرا کے بعد اس کے دفتر میں آتے تھے۔ ان استفسارات میں چوں کہ وقت کے سیاسی حالات اور کسی نہ کسی طرح جمعیت کی یالیسی زیر بحث آتی تھی اور ملکی اور قومی مسائل میں شریعت اسلامیہ کی رہنمائی مطلوب ہوتی تھی۔ اس لیے جمعیت علاء کے دفتر اور اخبار الجمعیة کے دفتر میں بھیج دیے اخبار الجمعیة کے دفتر میں بھیج دیے جاتے تھے اور حضرت مفتی صاحب مرحوم اپنی صحت کی کمزوری ، مدرسے میں درس و افقاور جمیت علاء کے فکری اور علمی کاموں کے انتہائی جوم میں بھی یہ اہتمام کی مصروفیات اور جمعیت علاء کے فکری اور علمی کاموں کے انتہائی جوم میں بھی یہ فریضہ ہمیشہ انجام دیتے رہے۔

اگرچہ ایک زمانے میں کام کی اہمیت اور حضرت کی صحت کی کمزوری کے خیال ہے یہ طحیا گیا تھا کہ کسی عالم دین کی خدمات حاصل کر لی جا کیں اور اسے جمعیت علاء کا مفتی مقرر کردیا جائے۔ لیکن سعی بسیار کے باوجود ایسا کوئی عالم دین میسر نہ آسکا، جس کے مطالعہ و تدبر پر حضرت مفتی صاحب جبیبااعتاد کیا جاسکے۔ چو نکہ یہ منصب جمر دفتو کی نویسی کا نہ تھا بلکہ جمعیت علائے ہندگی دینی اور اس کے سیاسی مسلک کی ترجمانی اور و کا لت کا بھی تھا۔ اس کے لیے بہی کافی نہ تھا کہ مفتی مصنف اور مقرر ہو۔ اس لیے دینی علوم میں صاحب رسوخ اور سیاست میں پختہ ذوق اور گہری نظر کا حامل کوئی شخص جو حضرت مفتی صاحب کا جانشین بن سکے ، نہ میسر پختہ ذوق اور گہری نظر کا حامل کوئی شخص جو حضرت مفتی صاحب کا جانشین بن سکے ، نہ میسر

آیا، نه کسی کا تقرر ہوسکااور نه مفتی صاحب کو فتویٰ نولی کی ذمه داری سے نجات مل سکی۔ ۱۹۴۵ء کے ایک استفسار (مطبوعہ زمزم – لاہور) میں مفتی صاحب نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ وہ اس خدمت کے لیے کوئی تنخواہ یااعز ازیہ وصول نہیں کرتے۔

حضرت مفتی اعظم نے ہزاروں سیاسی استفسارات کے جوابات تحریر فرمائے۔
کفایت المفتی کی نویں جلد کا ایک طویل اور مستقل باب اس کی جلدوں بیں چھلے ہوئے تھے۔
مجموعہ ہے۔ یہ جوابات مخضر اخبارات کی تمیں پنیٹیس برس کی جلدوں بیں چھلے ہوئے تھے۔
اور کچھ کی نقول مدرسہ امینیہ کے دارالا فقاء کے رجٹروں میں محفوظ تھیں۔ حضرت مفتی صاحب کے خلف الرشید اور جانشین صادق مولانا حفیظ الرحمٰن واصف نے نہایت کاوش اور تلاش و تحقیق کے بعد انھیں مرتب کرویا ہے۔ لیکن ابھی سیکروں جوابات اب بھی کچھ تو اخبارات کی فاکلوں ہی میں اور سیکروں ملک کے لوگوں کے خانوادوں مین ہوں گے اور کئروں اب تک ضائع بھی ہو چھ ہوں گے۔ یہ مجموعہ (کفایت المفتی جلد نہم) ملت اسلامیہ سیکروں اب تک ضائع بھی ہو چھ ہوں گے۔ یہ مجموعہ (کفایت المفتی جلد نہم) ملت اسلامیہ میں ہندگی، خصوصاً اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ایس تاریخ ہے جس کی مثال موجود نہیں۔ اس میں ہزاروں قومی و ملکی مسائل میں دوٹوک واشح کیا گیا ہے۔ اور یہی وہ فلفہ ہے جس پر جمعیت مسلمانوں کی سیاست کی صراط مستقیم کو واضح کیا گیا ہے۔ اور یہی وہ فلفہ ہے جس پر جمعیت علائے ہندگی رہنمائی کی بنیاد قائم ہے۔

کفایت المفتی کی نویں جلد ۲۰۱۷ صفحات اور صرف دو کتب۔ کتاب الحظر والا باحة و کتاب الحظر والا باحة و کتاب السیاسی میں سیاسی میں کل و کتاب السیاسیات پر مشتمل ہے۔ اور جلد کے ۲۸۸ صفحوں (۲۲۵۳ تا ۲۰۷۴) میں سیاسی میں کو افکار کے سلسلے میں استفسارات کے جوابات ہیں۔

(۷)- تحریرات ثلاثه متعلق سار داایکٹ:

ہندوستان کی بعض اقوام میں لڑکیوں کی شادی بچین ہی میں کردیے کاراج تھا۔ اس

ہندوستان کی بعض اقوام میں لڑکیوں کی شادی بچین ہی میں کردیے کاراج تھا۔ اس

عداوہ بعض او قات اموات تک واقع ہو جاتی تھیں۔ اسلام میں اولیاء کو اجازت ہے کہ مصالح کا

تقاضاہو تو بچین میں بھی بچوں کا نکاح کردے سکتے ہیں۔ یہ اجازت ہے ، تھم نہیں ، لیکن بلوغ

سے پہلے رخصتی کی اجازت نہیں۔ نیز بلوغ کے بعد لڑکی کو حق ہے کہ اپنے عقد نکاح پر
غور کرے اور عدم رضامندی کی صورت میں اسے علیحدگی کا اختیار ہے۔

اس سے بچپن میں لڑکیوں کے نکاح کی اجازت سے ان کی ذاتی زندگیوں میں، ان
کے خاندانوں میں اور معاشر ہے میں وہ مفاسد پیدا نہیں ہوتے جن سے اول الذکر صورت میں
بچنا مشکل ہو جا تا ہے۔ البتہ مصالح ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ بچپن کی شادیوں سے مسلم
معاشر ہے کے سواان مفاسد کے انسداد کے لیے سار دابل پیش کیا گیا تھا بل کے مجوزہ محرک
کے پیش نظر اس کا دائرہ اثر ہندوستان کا صرف غیر مسلم معاشرہ تھا لیکن اسمبلی کے جدت پند
مسلمان ممبر ان اور لیگی اراکین نے جن کی نظر اسلامی قوانین از دواج اور ان کے مصالے و تھم
پرنہ تھی، مسلمانوں تک اس کا دائرہ اثر بڑھانے کی ترمیم منظور کروا کے چھوڑی۔ یہ حکومت کی
مسلمانوں کے پرسنل لا میں صریح مداخلت تھی۔ اس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا۔
جلسوں میں تقریر وں، مجلسوں میں قرار دادوں، اخبارات میں مضمونوں: کتا بچوں کے ذریعے
جاسوں میں تقریر وں، مجلسوں میں قرار دادوں، اخبارات میں مضمونوں: کتا بچوں کے ذریعے
باش کوا یکٹ بناکر بہ شمول مسلمانان ہند ملک میں نافذ کر دیا گیا۔

بل لوا یک بنالر به سمول مسلمانان به ملک میں نافذ کردیا گیا۔
جعیت علیائے بہند کے صدر حفرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں پوری ثم دہلوی نے اس سلسلے میں تین تح برات تالیف فرمائی تھیں۔ ان تینوں تاریخی تح برات کاذیل میں تعارف کروایا جارہا ہے۔ یہ تح برات مولانا حفیظ الرحمٰن واصف خلف الرشید حفرت مفتی اعظم نے کفایت المفتی کیا نبچ یں جلد میں مر تب کردی ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے:
اعظم نے کفایت المفتی کیا نبچ یں جلد میں مر تب کردی ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے:
ا- تح بری بیان بر قانون تعیین عمر رضامندی کتاب الذکاح، باب ۲۲، ص ۲۳ - ۲۳ سے ۱۰ کتوب بنام واکسرائے " میں ۲۰ سے ۲۰ سے ۱۰ سے ۱۳ سے کتوب بنام واکسرائے کے بارے میں رائے عامہ کی تحقیق کے لیے گور نمنٹ کی مقرر کردہ ممین کے سوال نامے کے جواب میں حضرت مفتی صاحب کا خط ہے جس میں اسلامی دوسری تح بریزیہ واکسرائے کے نام حضرت مفتی صاحب کا خط ہے جس میں اسلامی تربیعت میں اس بل کی علین دوسری تح بریزیہ واکسرائے کے نام حضرت مفتی صاحب کا خط ہے جس میں اسلامی شریعت میں اس بل کی علین کے مسلے پر مفصل اور بہت مدلل روشی ڈائی ہند نے اقبال پر نشگ ورکس دیا ہی میں چھواکر شائع ہند نے اقبال پر نشگ ور کس دیا ہیں جھواکر شائع ہیں جس بھی اس بریا ظم (مولانا احمد سعید دہلوی) کے قلم سے مختصر تمہید اور اخت امیہ بھی ہم

(صفحات ۲۸)۔ نیز الجمعیۃ د بلی ۱۹ اور ۱۳ ار نو مبر ۱۹۲۹ء کی دواشاعتوں میں بھی حجب گیاتھا۔
تیسری تحریر "سار دابل کی حقیقت "کے عنوان سے اسی مسئلے میں ہے اور دائس ائے کے نام خط لکھنے سے پہلے ۱۷ اکتوبر کو لکھ کرر سالے کی صورت میں چھپوائی گئی تھی۔ وائسر ائے کے نام خط لکھنے سے پہلے ۱۷ اکتوبر کو لکھ کرر سالے کی صورت میں چھپوائی گئی تھی۔ گور نمنٹ نے مسلمانوں کے احتجاج اور ان کی گذار شات پر کوئی توجہ نہیں کی سار دا ایکٹ بنادیا گیا۔ جمعیت علائے ہندگی شاندار خدمات کے سلسلے میں حضرت مفتی اعظم کی یہ تینوں تحریرات تاریخ اسلامیانِ ہند میں ہمیشہ یادگار رہیں گی۔

۸-ایڈون مانٹیگو برطانوی پارلیمنٹ کے لبرل ممبراور لاکڈ جارج کا بینہ میں سکریٹری
آف اسٹیٹ فارانڈ یا تھے۔ عالمی جنگ کے شروع ہونے سے پہلے دارالا مرامیں ایک تقریر میں
انھوں نے کہاتھا:"ہندوستان .... دینا ممکن نہیں۔اس وقت کے آنے سے پہلے بہت سال
اور کئی نسلیں ختم ہو جا کیں"۔

اسی تقریر میں انھوں نے بدیر معنی جملہ بھی کہاتھا:

"اب ہندوستان کے مختلف حصول کو مختلف انداز میں چلانا پڑے گا"۔

لیکن جنگ نے برطانیہ کو جس حالے میں پہنچادیا تھا، وہ مجبور تھا کہ ہندوستان کے مسئلے پر غور کرے۔ چنانچہ اگست ۱۹۱ء میں اعلان کیا گیا کہ "برطانیہ کا مقصد ہندوستان میں ذمہ دار حکومت کا قیام ہے۔"اس فیصلے کے مطابق مانگیو نے لارڈ چیمس فورڈ (وائسرائے ہند) کے ساتھ صلاح ومشورہ کرکے"ہندوستان کی دستوری اصلاحات سے متعلق رپورٹ تیار کی اور جولائی ۱۹۱۸ء میں شائع ہوا۔ رپورٹ کی تجاویز پر مبنی "گور نمنٹ آف انڈیاا یک ۱۹۱۹ء"منظور ہوا۔ اس دستور کے تحت مصوبوں میں دو عملی نظام حکومت نافذ ہوااور بلدیات کو خود مخاری دی گئی تھی"۔

(تاریخ تحریک آزادی (جلدسوم) ڈاکٹر تاراچند، نئی دہلی،۱۹۸۵ء، ص۳۰-۳۰) حضرت مفتی صاحب نے اس ایکٹ پر تنقید میں ایک رسالہ لکھاتھا۔ مولانا حفیظ الرحمٰن واصف نے اپنے مقالے (مطبوعہ، مفتی اعظم کی یاد"ص۸۵) میں اس کاذکر کیا ہے۔ کہ کہ کہ

## د بنی کتب ور ساکل ۱۹۱۷ء

#### ا- كف المومنات عن حضور الجماعات:

حضرت مفتی صاحب کابیہ فتو کی عور توں کے مجالس وعظ میں شرکت کے باب میں ہے اور جمعات وعیدین کے اجتماعات میں شرکت کے جواز وعدم جواز کامسکلہ بھی زیر بحث آیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی تحقیق عدم جواز پرروشنی ڈالتی ہے۔ یہ فتو کی ۱۹۱۲ھ (۱۹۱۹ء) میں کتابی شکل میں حاجی عبدالرحمٰن نے شائع کر دیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب کا یہ فتو کی حنفی مسلک کے مطابق تھا۔

#### ٧-صلوة الصالحات:

حضرت مفتی صاحب کا بیر رساله کف المو منات پر ایک تنقید کے جواب میں ہے۔ مولوی عبدالستار کلانوری نے "عیداحمدی" کے نام سے جو تنقید لکھی تھی۔ مفتی صاحب نے اس کے مغالطات کے رفع میں قلم اٹھایا اور اوسط ضخامت کا ایک رسالہ مور خہ کیم ذی الحجہ ۱۳۳۳ھ (۲۹ر ستمبر ۱۹۱۲ء) کور قم فرمادیا۔ بیر رسالہ بھی اسی زمانے میں حجب گیا تھا۔

ان رسائل کی کتابی اشاعتیں تو نادر ونایاب ہیں البتہ مولانا حفیظ الرحمٰن واصف نے کفایت المفتی جلد پنجم میں مرتب کر دیاہے۔ دیکھیے:

> بېېلار ساله: کف المومنات ..... مشموله کتاب الحجاب: ص ۷۰۸-۱۹۹۱ د وېر ار ساله: صلوة الصالحات:

ساوس-النفائس المرغوبه في حكم الدعاء بعد المكتوبه:

سنن ونوافل کے بعد اجتماعی دعا کے مسئے میں حضرت مفتی صاحب کایہ نہایت محققانہ فتوئی ہے، جو مشاہیر علائے سنت کی تقید بقات کے ساتھ جون ۱۹۱۱ء میں پہلی بار شائع ہوا تھا اور دینی حلقوں میں بہت مقبول ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ضمیمہ ہے اسی زمانے میں ایک رسالہ "اللطائف المطبوعہ" کے نام سے حضرت مفتی صاحب کی نظر سے گزراجو" النفائس المرغوبہ" پر تقید میں تھا۔ مفتی صاحب نے اس کے تسامحات کی نشاند ہی اور بعض مطالب

کے ایراد میں ایک تحریر بہ عنوان "الصحائف المرفوعہ فی جواب اللطائف المطبوعہ" تالیف فرماکراینے رسالے کی دوسری اشاعت میں شامل کردی۔

دوسری باریہ رسالہ جید برقی پریس، دہلی سے ۱۳۴۹ھ (۱۹۳۱ء) میں شائع ہواتھا۔ بعد میں بیہ رسالہ کئی ناشر بن نے چھاپا۔ میرے سامنے مکتبۂ رشید یہ۔ کراچی کی اشاعت ہے۔ اس کی تقطیع ۲۰×۱۲/۲۰ اور ضخامت ۲۸اصفحات ہے۔

۵و۲-مجموعه رسائل مفیده و میار که:

یہ اس مجموعہ رسائل کانام نہیں۔ مجموعے کے سرورق اور صفحہ اوّل پرنام اس طرح

درج ہے

د ليل الخيرات في ترك المنكر ات خير الصلات في تحكم الدعاءالا موات

یہ ایک فتوئی ہے جو حضرت مفتی اعظم نے رنگون سے آنے والے ایک استفتا کے جواب میں تحریر فرمایا تھا۔ اِس فتوے میں میت کی تدفین سے قبل اور بعد خاص طریقے سے دعاوں کے اہتمام کے بارے میں شریعت اسلامیہ حقہ کا تھم دریافت فرمایا تھا۔ جواب استفتاء سے پہلے بہ طور مقدمہ بدعت کی تعریف، رسوم کے ایجاد ولزوم پر تنبہ اور ترک منکرات کے بیان میں جو مضمون تحریر فرمایا تھا، اس کے مطالب کی اہمیت کے پیش نظر مقدمہ یا تمہید وغیرہ کے رسمی عنوان کے بجائے مستقل عنوان ''دلیل الخیرات فی ترک المنکرات ''سے درج فرمایا۔ (.. تاص ۲۲)

اس کے بعد استفتا مندرج ہے ( ص ۲۴ تا ۲۴) اور پھر مفتی صاحب کافتویٰ بہ عنوان "خیر الصلات فی تحکم الد عاءالا موات "ص ۲۲۳ تا ۴۸ درج ہے۔

مستفتی حاجی داؤد ہاشم یوسف نے رگوں سے جو استفتا، حضرت مفتی صاحب کو بھیجا تھا، وہی استفتاء نصول نے ہندوستان کے دوسر سے علماء کو بھی بھیج دیا تھااور ان کے فتو ہے بھی دستیاب ہوگئے تھے، انھیں بہ طورِ تکملہ شامل کر دیا گیا (ص ۲۱ تا ۲۸۷) یہ تمام فتو ہے ۳۵ سالھ اور ۲ سالھ (۱۸ – ۱۹۱۷ء) کے مکتوبہ ہیں۔ان کا مجموعہ اسی زمانے میں دہلی سے شائع ہو گیا تھا۔ میت کے بارے میں انھیں مواقع کے بعض رسوم اور دعاؤں کے التزام واہتمام کے میت کے بارے میں انھیں مواقع کے بعض رسوم اور دعاؤں کے التزام واہتمام کے

بارے میں بہت سے فتوے مولانا قاضی الدین (رنگون) نے جمع کیے تھے۔ یہ اطراف ملک کے ایک سوچو نتیس نامور علماء کے ۱۹۲۵ء) کے مکتوبہ ہیں اور بہ طور ضمیمة مبارکة اولی شامل ہیں۔ (ص 24 تا ۱۲۴)۔ حضرت مفتی اعظم کا بھی ایک فتوی اس ضمیمے میں درج ہے (نمبر مامیم))

مجموعہ فآویٰ پہلی بار ۱۳۳۷ء (۱۹۱۸ء) میں دہلی سے اور دوسری اور تبسری بار ۱۹۲۳ء اور ۱۹۲۷ء میں ضمیموں کے اضافے کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ اس کاایک عکسی ایڈیشن میر محمہ کتب خانہ (آرام باغ)،کراچی نے شائع کیاہے۔

منتی صائب کایہ فتولی جو ۱۳۳۷ھ میں شائع ہواتھا۔ کفایت المفتی جلد چہارم کتاب البخائز کے چوشے باب میں شامل ہے۔ (صفحہ ۲۷–۱۲۷)

2-البيان الكافى مرتبه مولانا حكيم ابراجيم رانديرى

مطبوعه لاستسااه

رویت ہلال رمضان وعیدین کے بارے میں حضرت مفتی اعظم کاایک مفصل فنوی البیان الکافی میں شامل ہے۔ یہی فتو کی ملاحظہ ہو۔ البیان الکافی میں شامل ہے۔ یہی فتو کی ملاحظہ ہو۔

كفايت المفتى، جلد ٧٧، كتاب الصوم، باب اول، صفحه ٢١٨-٢١٨

۸- قنوت نازلہ اور اس کے متعلقہ مسائل:

تنوتِ نازلہ ایک دعاہے جو کسی عام مصیبت کے پیش آنے کے وقت جہری نمازوں ہیں۔ اور عام طور پر فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کسی صاحب کے استفتا کے جواب میں حضرت مفتی صاحب نے جو فتو کی تحریر فرمایا تھااور دیوبند، سہار ن پور، دہلی اور بعض علمائے میر ٹھ و کلکتہ نے تقیدیق کی تھی۔ اسے کسی مخیر نے افادہ عام کے لیے ۱۳۳۸ھ (۱۹۲۰ء) میں دلی پر نشک ورکس، دہلی سے چھپوادیا تھا۔

بيرساله ١٦/٢٠×٣٠ اسے جھوٹی تقطیع میں سولہ صفحات پر مشتمل ہے۔

٩- اصول اسلام:

یہ مفتی صاحب کا مختر اور نہایت مفید رسالہ ہے۔ بار بار شائع ہوااور بہت مقبول ہوا، کتاب کی صورت کے علاوہ پوسٹر کی شکل میں بھی چھاپا جا تارہا۔ تاج کمپنی، لاہور۔ کراچی نے جواہر الایمان، کے علام سے بھی شائع کیا۔ اس میں اسلامی عقا کداور عبادات نماز، روزہ، حج، زکوۃ کے مسائل بیان کے علاوہ عصری زندگی میں پیش آنے والے مسائل بیان کے گئے ہیں۔ یہ زکوۃ کے مسائل بیان کے گئے ہیں۔ یہ ۱۹/۲۰×۳۰

• ا- اتمام المقال في بعض احكام التمثال:

حفرت مولانااشرف علی تھانوی نے ایک فتویٰ نعل نبوی سے تبرک و توسل کے جواز میں دیا تھا، جو '' نیل الشفاء بنعل المصطفیٰ '' کے عنوان سے کتا بچے کی شکل میں چھپوا بھی دیا گیا تھا۔ اس میں نعل شریف کی ایک مصنوعی اور غیر واقعی شکل بھی چھاپ دی گئی تھی۔ اس کے حواز حوالے سے ایک مستفتی نے حضرت مفتی صاحب سے حکم شرعی اور تبرک و توسل کے جواز کی حقیقت کے بارے فیں استفسار کیا تھا۔ ع

حضرت مفتی صاحب نے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب تحریر فرہایا۔ کب لباب اس کا یہ تھا کہ اگر جسم اطہر نبوی کا کوئی خاص حصہ مثل موئے مبارک یا ناخن مبارک یا جسم اطہر سے مس ہونے والی کوئی شے مثل بجہ و عمامہ مبارکہ وغیرہ ہو تو ان سے تبرک حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ تو نعل مبارک کی محض تصویر ہاور وہ بھی اصلی نہیں۔ ایک فرضی نقش ہے۔ اس سے تبرک و توسل بکوں کر جائز ہو سکتا ہے! اس سلسلے میں مفتی صاحب نے اپنافتوی مولانا تھانوی کو بھی مطالعہ و غور کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد دونوں بزرگوں میں مراسلت کے تقانوی کو بھی مطالعہ و غور کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد دونوں بزرگوں میں مراسلت کے ذریعے تبادلہ خیالات ہوااور حضرت تھانوی نے اپنے فتوے سے رجوع فرمالیااور حضرت ہی کے مشورے اور تجویز کے مطابق ''اتمام المقال فی بعض احکام الممثال '' کے نام سے بہ شمول مراسلات جانبین حضرت مفتی صاحب نے افاد ہُ عام کے لیے شائع فرمادیا۔

خاکسار کویہ اصل رسالہ تو دستیاب نہ ہوسکالیکن ''کفایت المفتی (جلد دوم) کتاب السلوک والطریقہ'' میں فاصل مرتب مولانا حفیظ الرحمٰن واصف نے اسے شامل کرلیا ہے۔ حضرت تھانوی کا مرجوع منہ رسالہ ''زادالسعید'' میں شامل ہے۔ اس میں بھی حضرت نے

اپنے سابقہ نتو ہے۔ رجوع کا عتراف اور استغفار فرمایا ہے اور اس میں "اتمام المقال فی بعض احکام المتمال "کاحوالہ بھی دیا ہے، یہ رسالہ ۱۹۳۵ء میں یااس کے بعد جلد ہی شائع ہو گیا تھا۔
11 - کفایت المفتی: ترتیب ویڈوین مولانا مفتی حفیظ الرحمٰن واصف دہلوی:
کفایت المفتی نوجلدوں پر مشتمل ہے۔ ان کے مجموعی صفحات ۱۹۳۰ ہیں۔ ان میں طویل و مختر ۲۹ کتب ہیں۔ بعض کتب اتنی مفصل ہیں کہ ایک ایک جلد کی ضخامت میں پیملی ہوئی ہیں۔ بعض جلدوں میں ایک سے زیادہ کت ہیں، جن کی تفصیل ہے ؟

ایک ایک کتاب ہے

جه جلدا،۵،۵، و مین دو دو کتابین مین

الم المرسمين عياركتابين بي

ہ جلد ۸ میں نو کتابیں ہیں

الم المدامي تيره كتابيس بي

ان نو جلد وں میں مجموعی طور پر انتالیس کتب ہیں۔

یہ گویا کہ وقت کے ہمہ شم کے اہم مسائل وضر وریات میں ایمان وعقا کہ سے لے کر معاشیات وسیا ہے ان ایک مسلمان زندگی کے انتالیس موضوعات میں نہایت جامع اور رہنماتھنیفات ہیں۔

" ﴿ كَتَابِ "متعددابواب ميں اور ابواب فصول ميں تقسيم كيے گئے ہیں۔ ﴿ تَكَابِ "كَابِ مقام ايك مستقل موضوع ياكسى علم وفن كا ہے۔ مثلاً نماز ، حج ، زكوة ، تفسير ، علم ، سلوك وطريقت ، معاشيات ، سياسيات وغير ه۔

🛠 "ابواب" اس موضوع یاعلم وفن کے اہم مباحث واطراف ہیں اور

🖈 "فصول"ان کے ذیلی و ضمنی تقسیمات و متفر قات ہیں۔

"ہر کتاب" اپنے موضوع پر عنوان کتاب سے لے کر فقل کی سب سے چھوٹی اور آخری تقسیم تک اپنے موضوع کے تمام اطراف اور چھوٹے چھوٹے نکات علمیہ تک کی جامع ہوادر تمام مباحث کے درجہ استناد اور معیار شخصی سے تا تالیف و تدوین و تقسیم مطالب اتنی علمی ہے کہ اگر مکر رات کو جو ہر فقاوی میں ناگز پر طور پرپائے جاتے ہیں، حذف کر دیئے جائیں توایک مسلمان کی عام اور روز مروز ندگی کی چھوٹی بری انتالیس رہنماکتا ہیں تیار ہو جائیں گی،جو

مختلف علوم وفنون کے اطراف پر محیط اور حسن وسلیقہ تالیف ویدوین کے لحاظ ہے اپنے موضوعات پر شانداراور محققانہ تصنیفات ثابت ہوں گی۔

مسائل میں پایئہ شخفیق کے ثبات اور درجۂ استناد کی محکمی حضرت مفتی اعظم کے ذوقِ تفقہ، نبحر علمی، جامعیت علوم وفنون، کمالِ بصیرت، باریک بنی، نکتہ آفرین کی شاہ کار ہے اور فاویٰ کی حسن تر تیب اور تالیف و تدوین کا کارنامہ حضرت مرحوم کے خلف ارشد واکبر مولانا مفتی حفیظ الرجمٰن واصف مرحوم کے ذوقِ علمی اور محنت بشاقہ کار بین منت ہے۔

کفایت المفتی کی سیاسی اہمیت کا ذکر اسی باب کے تمبرا (چند نادر سیاسی تحریرات)

کے ضمن میں آچکاہے۔

۲۱-ار دو قاعده:

بچوں کی اردو تعلیم کے آغاز کے لیے نہایت مفید رسالہ، تعلیم الا محلام کے سلینے کی پہلی کڑی بہی رسالہ تھا۔ اس لیے اس کا پورانام تعلیم الاسلام کااردو قاعدہ تھا۔ جہال مدارس میں تعلیم الاسلام نصاب میں شامل تھا، وہال اردو تعلیم کا آغاز اس قاعدے سے کیا جاتا تھا۔ یہ قاعدہ متعدد لیانی خوبیوں کا بھی جامع ہے۔ اس کی ضخامت ۲۲ صفحات اور تقطیع ۲۰×۳۰/۱۱ہے۔ متعدد لیانی خوبیوں کا بھی جامع ہے۔ اس کی ضخامت ۲۲ صفحات اور تقطیع ۲۰×۳۰/۱۱ہے۔

اردو قاعدہ کے بعد تعلیم الاسلام ۱۹/۲۰ تقطیع کے چار حصوں پر مشمل ہے۔ الگ الگ چاروں حصوں کی ضخامت ۹۹،۷۲،۳۲، سخوں کی ہے۔ یہ حضرت مفتی صاحب کی عندالناس سب سے مقبول تالیف ہے۔ عام طور پر کتابیں اپنے مصنف کی نسبت سے شہرت پاتی ہیں، لیکن یہ ایک کتاب ہے جس کی نسبت سے اس کے مولف نے شہرت پائی۔ اس کا ندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ دلی کے گلی کوچوں میں "تعلیم الاسلام والے مفتی صاحب" مشہور ہوئے۔ یہ کتاب اور اس کے مولف کی عنداللہ مقبولیت کا اشارہ بھی ہے۔

تعلیم الاسلام 'حصہ دوم تا چہارم "ایمان وعقائد" اور اسلام کے "ارکان واعمال"
کے دود و شعبوں میں تقسیم ہے۔ پہلے جھے کواگر چہ ابہ صراحت عنوان اس طرح تقسیم نہیں کیا گیاہے، لیکن وہ بھی کھ ماننے کی اور کچھ کرنے کی ضروری باتوں پر مشتمل ہے۔ ایمان وعقائد کی باتیں تمام وہی ہیں جن کی تعلیم "ایمان مفصل" میں دی گئی ہے۔ یعنی اللہ پر، اس کے باتیں تمام وہی بازل کی ہوئی کتابوں پر،اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، آخرت کے دن فرشتوں پر،اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر،اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، آخرت کے دن

پر،اللہ کی لکھی ہوئی انجھی ٹری تقریر پر اور مرنے کے بعد اس کی طرف لوٹ جانے پر ایمان رکھنے پر!دوسرے شعبے میں معروف ار کانِ اسلام – نماز ،زکوۃ ، جج اور رمضان کے روزوں کی فرضیت اور ان کے شر انط کابیان ہے۔

تعلیم الاسلام کے ہر جھے کے بنیادی مضامین یہی ہیں۔ البتہ طالب علم کے تعلیم در جات اور فہم کی سطح جوں جوں بلند ہوتی جاتی ہے ، مضامین کی تعلیم سطح بھی بلند ہوتی جاتی ہے اور مطالب کا بھیلا و بر حتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ حصص کے صفحات میں بھی اضافہ ہو تاجاتا ہے اور تخانی اسکول کے آخری درجے تک پہنچتے بہنچتے ،اسلام کے عقائد وارکان کی بنیادی اور ضروری تعلیم معیار، تشر تے اور وسعت کی ایک خاص حد تک مکمل ہو جاتی ہے اور روز مروز ندگی میں پیش آنے والے مسائل سے پوری واقفیت ہو جاتی ہے۔

جس طرح درجات میں ترقی، فہم میں اضافہ اور معلومات کی وسعت بڑھتی جاتی ہے، اسی طرح زبان کی اسانی اور سادگی اور روز مرہ اور عام بول چال کی زبان بھی ادبی اور فنی (فقہی) زبان کے سانچے میں ڈھلتی جاتی ہے، لیکن سلاست وروانی اور ابتدائی عمر کے بچول کے لیے فہم کی سہولت میں کوئی مشکل بیدا نہیں ہوتی۔

تعلیم الاسلام جھوٹی عمر کے مسلمان بچوں کی دینی تعلیم کا ایک نہایت مفید سلسلہ ہے، لیکن مسائل کا درجہ استفاد بلند ہے، اختلافی مسائل، فلسفیانہ اسلوب بیان اور فقہی کلتہ آفرینیوں اور مباحث کی بیچید گیوں سے اجتناب کیاہے، یہ ہندوستان پاکستان کا مقبول ترین تعلیمی سلسلہ ہے۔ اسے بچاسوں ناشرین نے چھاپا ہے۔ گذشتہ تقریباً پون صدی سے سیر ول مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ صرف پاکستان میں سرکار سے مسلک صدہا مدارس اور دیگر بیاسوں اسلامی مدارس و مکاتب میں اسے بڑھایا جاتا ہے اور پاکستان میں سندھی ، پشتو، بیاسوں اسلامی مدارس و مکاتب میں اسے بڑھایا جاتا ہے اور پاکستان میں سندھی ، پشتو، ساؤتھ افریقہ میں دوتر جموں کی اشاعت خاکسار کے علم میں آئی ہے۔

مولانا حفیظ الرحمٰن داصف مرحوم نے درس الاسلام کے نام سے اسے اردو میں نظم بھی کر دیا ہے اور اس کے کئی جھے جیب بچکے ہیں۔ غير مرتب اور غير مطبوعه تحريرات:

لین ہے کہ مفتی صاحب کے بچاسوں فتوے، خطوط اور دیگر تحریرات ابھی تک منتشر، غیر مرتب اور غیر مطبوعہ ہوں گی۔ یہاں صرف ایک تحریر (فتوے) کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

مفتی صاحب نے ایک فتو کی فاحشہ کے اپنے فواحش سے کمائے ہوئے مال کے عدم جواز کا دیا تھا۔ مولانا عبداللہ غازی پوری نے اس کارد کیا۔ حضرت مفتی صاحب نے ان کی رائے سے اختلاف کیا تھا۔ مولانا غازی پوری اور مفتی صاحب کے بید دونوں فتو سے کفایت المفتی (جلد ہفتم کی کتاب المعاش) میں شامل ہیں۔ مولانا غازی پوری نے مفتی صاحب کے دوسر سے فتو سے کا فلس کیپ سائز کے چالیس صفحات میں رد لکھا۔ مفتی صاحب کے قلم سے دوسر سے فتو سے کا فلس کیپ سائز کے چالیس صفحات میں پھیلی ہوئی تھی اور چو ذکہ عربی اس کے جواب میں جو تحریر وجود میں آئی وہ ساٹھ صفحات میں پھیلی ہوئی تھی اور چو ذکہ عربی زبان میں تھی اس کے اللہ بھی اس کی اشاعت میں شائع نہیں کی گئی اور اس سے الگ بھی اس کی اشاعت عمل میں نہ آسکی۔

یہ بات قرین قیاس ہے کہ اس قتم کی اور تحریرات بھی ہوں گی جن کی تدوین واشاعت کی ابھی تک نوبت نہیں آئی۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

# شاعري

ایک زمانے میں اور ایک حد تک اب بھی علم معانی و بیان، اس میں فصاحت و بلاغت

اسول، صنائع و بدائع، فن شاعری اور اس کے لوازم عروض، وزن، بحر، قافیہ ور دیف مان و معائب سخن وغیرہ مدارس عربیہ کے نصاب کا حصہ ہے۔ ان علوم وفنون کی تعلیم شاعری کے نکات سے ذوق کو آشنا کر دیتی تھی۔ منطق و کلام کے درس و مطالعہ سے بھی اس ذوق و فن کی شخیل میں کسی نہ کسی حد تک مدد ملتی تھی۔ اس کے نتیج میں معمولی می توجہ اور فوق و فن کی شخیل میں کسی نہ کسی حد تک مدد ملتی تھی۔ اس کے نتیج میں معمولی می توجہ اور شخوڑی می شعر گوئی میں طبعیت کی رکاوٹ دور کر دیتی تھی اور ذہن کی درّائی، نکتہ رسی، خیال کی بلندی، فکر کی پرواز، مطالعہ و مشاہدہ کا تنوع شعر کی موزونیت میں روانی بیدا کر دیتی تھی۔ پھر مختلف واقعات و حوادث شعر گوئی کے محرکات بنتے رہتے اور کلام میں فن کی پختگی کا سر و سامان میں قات اور کلام میں فن کی پختگی کا سر و سامان

حضرت مفتی اعظم نے فن شاعری ، اس کے لوازم، علم معانی و بیان ، فصاحت و بلاغت کے اصول ،اوراس کے ساتھ منطق وکلام کو بہ طورِ فن کے درس میں سبقانسبقا پڑھا تھا اور ذوق کی مناسبت، طبیعت میں شعر محو کی کی فطری ود بیت اور وقت کے حوادث نے شعر محو کی کے محرکات بن کرا نھیں شاعری کے میدان میں لا کھڑا کیا تھا۔

ان کاجو کلام ہمیں وست یاب ہواہے، وہ ۱۹۰۸ء کایادگارہے، لیکن اس میں فن کی پختگی، کلام کی روانی اور فصاحت وبلاغت جس درجے کی پائی جاتی ہے، وہ اس بات کی غمازہ کہ شاعر کویہ مقام دو چار برس کی مشق سخن سے حاصل نہیں ہو سکتا تھااور جب ہم یہ بات سو چنے ہیں تو یہ خیال ہمارے ذہن سے دور نہیں رہتا کہ مفتی صاحب کایہ شوق کم از کم تعلیم سے فراغت کے فور ابعد ۱۸۹ء کے لگ بھگ ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ انھوں نے مشق جاری رکھی ہوگی۔ اس لیے فن میں پختگی، کلام میں روانی اور شاعر انہ خصوصیات تو پیدا ہو گئیں، لیکن کلام محفوظ یا موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کے آغاز کی قطعی تاریخ کے تعین میں لہمیں و شواری محفوظ یا موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کے آغاز کی قطعی تاریخ کے تعین میں لہمیں و شواری

پیش آرہی ہے۔

حفرت مفتی اعظم کا کلام کم و بیش کے فرق سے عربی، فاری اور اردو۔ تین زبانوں میں موجود ہے۔ کی اصحاب ذوق اور اہل قلم نے ان کی شاعری کے بارے میں لکھا ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت کے خلف اکبر مولانا حفیظ الرحمٰن واصف نے لکھا ہے: "عربی اور فاری میں بہت عمرہ شعر کہتے تھے۔ اردو میں بھی کچھ تھوڑی ی شاعری کی ہے"۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص ۹۷)
شاعری کی ہے"۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص ۹۷)
پروفیسر رشید احمد ارشد صاحب نے ان کے قصیدے "روض الریاحین" کے مطالعے کے بعد لکھا ہے:

"حضرت مفتی صاحب عربی زبان کے قادر الکلام شاعر تھے۔ آپ کا تصیدہ "روض الریاحین"... آپ کی قادر الکلامی کی بہت بری دلیل ہے"۔ اور مفتی اعظم مولانا کفایت الله وہلوی (مقالہ) مشمولہ "بیس برے مسلمان"، (مفتی اعظم مولانا کفایت الله وہلوی (مقالہ) مشمولہ "بیس برے مسلمان"، ۱۹۷۰ء لاہور ص ۲۳۳)

مولاتا سیم احمہ فریدی نے بھی حضرت مفتی صاحب کے ایک قصیدے کے مطالعے کے بعد کلام کی فصاحت وبلاغت، موٹراسلوب، جذبات کے اظہار کمال اور اس کی زبان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تاثیر کااعتراف کیا ہے۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص ۱۹۲۳)

یہ قصیدہ جس کے بارے میں فریدی صاحب نے اظہار خیال فرمایا ہے، ملتان سنٹرل جیل کے سپر نٹنڈنٹ جیجر فضل الدین کو مخاطب کر کے عید کے موقع پر (زوالحجہ ۱۳۵۱ھ مطابق سا ۱۹۳۳ھ میں) لکھا تھا۔ میجر فضل الدین کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ عربی وفاری زبانوں کے فاضل اور ادب کے ذوق سے آشنا تھے۔ یہ قصیدہ مجمی پروفیسر رشید احمد ارشد کی نظرسے گزراہے۔ ان کاخیال ہے:

"وه مجمى نهايت قصيح وبلغ اور موثر قصيده ہے"\_

(الينا، بيس يزے مسلمان، ص٢٧٧)

اولاً ماہنامہ القاسم دیوبند میں حضرت مفتی صاحب کے کلام کی اشاعت کا پہا چاتا ہے۔ معلوم ہو کہ القاسم دیوبند کا اجراء جب ۱۳۲۸ھ (جولائی ۱۹۱۰) میں ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے سی خاص تحریک سے شعر کہتے تھے، ذوقِ شعری فطری تھا۔ طبیعت میں صلاحیت موجود تھی۔
انھوں نے شعر گوئی کا مستقل مشغلہ اختیار نہیں کیااور نہ کلام کو جمع کرنے اور محفوظ رکھنے کی طرف توجہ کی۔ ان کاکلام نہ کسی کے پاس محفوظ تھااور نہ کسی لکھنے والے کے سامنے تمام کلام موجود تھا۔ اس لیے ان کی شاعری کے بارے میں نہ لکھنے کی حد تک کم لکھا گیا ہے۔

ہم فاری کاکلام کسی کے سامنے نہ تھا۔ اس لیے فارسی شعر کے بارے میں کسی نے کوئی رائے بھی نہ دی۔

اردوکلام میں صرف تین نظمیں دستیاب ہیں۔

🚓 یر بی کاکل کلام بھی تین جار منظومات سے زیادہ دستیاب نہیں۔

متوقع مآخذ:

مختلف مضامین کے مطالعے سے مفتی صاحب کے کلام کی جو نشان دہی ہوتی ہے،وہ

چے:

القاسم دیوبند کے ابتدائی دور میں ان کے عربی قصائد کی اشاعت کی نشاندہی کی گئی ہے ۔ القاسم رجب ۱۳۲۸ھ (جو لائی ۱۹۱۰ء) میں نگلناشر وع ہوا تھا۔ چند ہرس کے بعداس کی اشاعت میں تعطل پیداہو گیا۔ اس کا دور ٹانی وہ ہے جب ۱۹۱۱ء میں مولانا مناظر احسن گیانی نے اسے ہاتھ میں لیا۔ اس کا دور اوّل ۱۹۱۰ء تا ۱۹۱۵ء کا زمانہ ہے۔ امجمی تک چوں کہ حضرت مفتی صاحب پر کوئی تحقیقی کام سامنے نہیں آیا۔ اس لیے القاسم کے لعل وجواہر تک ابھی کسی کی نظر نہیں پنچی۔ بہ ہر حال القاسم حضرت مفتی اعظم کے افادات کا ایک اہم ماخذ ہے۔

حضرت مفتی صاحب کے افاداتِ علمیہ وادبیہ کا دوسر ااہم ماخذ مدر سئہ امینیہ کی مطرت مفتی صاحب کے افاداتِ علمیہ وادبیہ کا دوسر ااہم ماخذ مدر سئہ امینیہ کی سالانہ رودادیں ہیں جن میں مرحوم کے افادات نظم یا نثر میں عربی، فارسی یاار دو میں ضرور دستیاب ہوں گے۔ چندار دواشعار کاحوالہ توخود حضرت مفتی اعظم نے علامہ سید سلیمان ندوی کے نام خط میں دیاہے:

"اردو کے چنداشعار روداد مدرسہ میں جھیے ہیں"۔

(مكاتيب مولانامفتي كفايت الله: معارف اعظم كره ، جون ١٩٢٥ وص ١٥٧١)

س- ایک ماخذر ساله البر ہان شاہ جہاں بور ہے۔اس میں منثور افادات تو ہیں ،ممکن ہے

منظوم افادات سے بھی کوئی ندرہ ہاتھ آجائے۔ تحقیق کی جائے تو یقین ہے اور ماخذ بھی سامنے آئیں گے۔

مولانا نتیم احمد فریدی امر وہوی کے مضمون سے مفتی صاحب کی ایک عربی نظم مشمولہ" نفجۃ العرب" کا پتا چلتا ہے۔ مولانا فریدی لکھتے ہیں:

"ایک مرتبہ جب ایک کتاب نفحۃ العرب " (تالیف مولانا اعزاز علی) کی طباعت کے سلسلے میں دبلی گیا تو کتب خانہ عزیزیہ میں حضرت سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ کتاب کی کابیال میرے ہمراہ تھیں۔ اپنی نظم کی کتابت کو ملاحظہ فرمایا۔ میری جیرت کی انتہانہ رہی جب، حضرت نے سرسری نظر تمام صفحے پر ڈال کر فور أایک زبر دست غلطی کا پتا چلالیا اور اس غلط لفظ کو کائ کر حاشے پر صحیح لفظ کھو دیا۔ اور فرمایا: "کا تب نے اس مصرع میں " ینافی "غلط کے دیا ہے ۔ مصرع یہ بے:

وكم بين حسرِ از يغاني غزالةً

(مفتی اعظم کی یاد ، ص ۱۹۳–۱۹۳)

د ستياب نواد رِ شعر ي:

اب دستیاب نوادراد بیه شعریه پر بھی ایک نظر ڈال لینی جا ہیے:

ا- عربی کلام:

(الف) حفزت مفتی صاحب کے کلام میں ایک نظم حمد و نعت میں یادگارہے۔اس کے مضمون یا ماخذ سے اس کے زمانۂ بخلیق کا پتا نہیں چل سکا۔اس لیے بہ طور تنمرک بھی اور حسبِ روایت بھی اس کاذکر شروع ہی میں کیا جاتا ہے۔

اس نظم میں کل انیس اشعار ہیں، مضامین کی تر تیب کے لحاظ سے تیرہ اشعار حمد کے بیان میں، چار شعر نعت کے اور خاتیے کے دوشعر قر آن وحدیث کے درس و تعلّم میں مصروف رہنے والے خدام دین کی منقبت میں ہیں۔ کلام کی نوعیت اس طرح ہے کہ انواع مخلو قات میں حیوانات، نباتات، جمادات، اور مناظر فطرت اور مظاہر قدرت میں آسان، خلو قات میں حیوانات، نباتات، حمدان، صحر ا، ریکتان، سمندر، بہاڑ، وادیاں، باغ، در خت، زمین، سورج، چاند، ستارے، میدان، صحر ا، ریکتان، سمندر، بہاڑ، وادیاں، باغ، در خت،

پودے، پھول، ہے اور ان کی صفات میں شگفتگی، تازگی، رعنائی، لطافت، رنگ وخو شبووغیرہ
ان کے کیف وسر ورکاذ کرلف ونشر مرتب اور غیر مرتب میں نہایت حسن وخوبی اور کمال سلیقہ
و فن کاری سے کیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، رحمت، خلاقی، کرشمہ سازی کے حسن بیان پر
قاری انگشت بہ دندان رہ جاتا ہے۔

نعت کے اشعار کا آغاز حضرت نبی آخرالزماں علیہ الصلوات والتسلیمات پر درود وسلام سے کیا ہے اوراس احسان کاذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک روشن، صاف تحریف کے خطرے اور کمی بیشی کے عیب سے پاک ایک شریعت ملی اور بعثت نبوی کا یہ فیضان عظیم ہوا کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور جہنم کے گڈھے میں گرنے سے محفوظ ہو گئے۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے حقیقی ثنا کرنے والے (الحامہ) ہیں اور آپ ہی احترام وستایش کے سب سے او نیچے مقام ''المقام المحمود'' پر فائز ہیں۔

قرآن علیم اور حدیث شریف کے خدام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں قرآن حکیم اور حدیث شریف کے خدام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں قرآن وحدیث کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔اُس نے اُن کے درس و تعلم کی ذمہ داری ان کے سپر دکی ہے۔ان کے شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ حب جاہ ومال کے لیے نہیں، خدا کی رضاوخوش نودی کی شراب سے سرشار ہیں۔

یہ حضرت مفتی صاحب کے حسنِ بیان اور طرزِ اسلوب کا کمال ہے کہ دماغ پر ایک سکر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور طبیعت میں ایک سر ور پیدا ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب کے فکر میں گیرائی، بیان میں نکتہ آفرین، زبان میں سادگی اور اسلوب میں سادگی اور الطافت کا مرکب ہے۔ عربی چو نکہ دنیا کی وسیح الصفات زبان ہے اور ایک قادر الکلام شاعر کے کلام میں نادر لغات کا ایک عظیم الثان ذخیرہ ہو تا ہے۔ جو روز مرہ بول چال کی زبان میں نظر نہیں آسکتا۔ اس لیے شعر کی زبان کے فہم میں مشکلات کاور آٹالازمی ہو تا ہے۔ لیکن کسی شاعر کی لبان مہارت۔ لغات پر عبور اور قادر الکلامی کا پتااس کی شاعری ہی ہے چاتا ہے۔

(ب) سب سے پہلا تھیدہ جس کا پنہ چلاہے، وہ ہے جو حضرت مفتی اعظم نے ۱۳۲۹ھ (بعد میں اسے ترجمہ (۱۹۰۸ء) میں مدرسہ اسلامیہ امینیہ کے سالانہ جلنے میں پڑھ کر سایا تھااور بعد میں اسے ترجمہ وحواشی سے مزین کر کے ۱۹۰۹ء میں مطبع افضل المطابع، و ہلی سے "روض الریاحین" کے نام سے چھپوایا بھی تھا۔ یہ تھیدہ بعض اہل علم واصحاب ذوق کی نظر سے گزرا ہے۔ پروفیسر

ر شیداحمد ار شد نے اسے مرتب کر کے ایک رسالے میں چھپوا بھی دیا ہے( ماہنامہ بینات ، کراچی بابت ماہ ذو قعدہ و ذوالحجہ ۱۳۸۷ھ مطابق مارچ واپریل ۱۹۲۷ء)۔اس پر کچھ لکھنے کے بجائے مناسب ہوگا کہ حافظ صاحب کے مطالعے اور ان کی رائے سے استفادہ کیا جائے۔حافظ صاحب کے مطالعے اور ان کی رائے سے استفادہ کیا جائے۔حافظ صاحب کے مطالعے اور ان کی رائے سے استفادہ کیا جائے۔حافظ صاحب کے مطالعے اور ان کی رائے سے استفادہ کیا جائے۔ حافظ صاحب کے مطالعے اور ان کی رائے ہیں:

"اس عربی قصید بیل مفتی صاحب نے قدیم ند ہی مدار ساور علاء کا تذکرہ کرتے ہوئے مشاہیر اساتذہ دیوبند کے علمی اور ند ہی کارناموں کا خصوصی طور پر نہایت شاندار الفاظ میں تذکرہ کیا ہے۔ چنال چہیہ قصیدہ اپنی فصاحت وبلاغت کی وجہ سے اس قدر پیند کیا گیا کہ حاضرین جلسہ اور مدرسہ امینیہ کے سر پرستوں نے یہ فرمائش کی کہ اسے اردو ترجمہ اور مختر حواثی کے ساتھ شائع کیا جائے۔ نیزان حواثی میں ان اساتذہ دیوبند کے مختر حالات بھی بیان شائع کیا جائے۔ نیزان حواثی میں ان اساتذہ دیوبند کے مختر حالات بھی بیان لہذا حضرت مفتی صاحب نے خود اشعار کا سلیس اور بامحاورہ اردو ترجمہ کیا اور حواثی بھی خود آپنے قلم سے تحریر فرمائے۔ آپ نے بعض مشکل الفاظ کی حواثی بھی خود آپ قلم سے تحریر فرمائے۔ آپ نے بعض مشکل الفاظ کی حواثی بھی خود آپ قلم سے ترین کی ہے۔ آپ نے علمائے دیوبند کے وضاحت بھی حواثی میں بہ زبان عربی کی ہے۔ آپ نے علمائے دیوبند کے حالات اردو میں تحریر فرمائے ہیں، جو مختفر ہونے کے باوجود جامع ہیں "۔ حالات اردو میں تحریر فرمائے ہیں، جو مختفر ہونے کے باوجود جامع ہیں "۔ حالات اردو میں تحریر فرمائے ہیں، جو مختفر ہونے کے باوجود جامع ہیں "۔ حالات اردو میں تحریر فرمائے ہیں، جو مختفر ہونے کے باوجود جامع ہیں "۔

"روض الریاحین" دوعربی قسیدول پر مشمل ہے:

پہلے قسیدے میں مدرسہ اہمینیہ کی تاریخ،اس کے قیام کاپس منظر،اس کے بانی،اس کے اساتذہ
اوراپ اسلاف کرام کا تذکرہ ہے۔ تمہیدیا آغاز مین توحید،رسالت، حضرت نبی مکرم، علیہ
الصلواۃ والتسلیم کے مقام واحسان کاذکر ہے۔ پھر قرآن کے صفات اور تبلیخ کی ضرورت کابیان
ہے۔ قیام کے پس منظر میں حضرت نانو توی کاذکر ہے کہ انھوں نے ایک مدرسے کی بنیادر کھ
کر علم و تہذیب کے دورِ جدید کا آغاز کیا تھا۔اس کے بعد صعة "تشہیب" میں مدرسہ امینیہ کے
بانی مولانا مین الدین، مدرسہ کے اساتذہ کرام مولانا ضیاء الحق (دہلوی)، محمد قاسم، انظار حسین،
عبد الغفور اور رحمت اللہ کاذکر ہے۔ان کے بیان کا آخری شعربہ ہے:
عبد الغفور اور رحمت اللہ کاذکر ہے۔ان کے بیان کا آخری شعربہ ہے:

(یہ سب صاحبِ آثار حسنہ ہیں اور سب مشکل گر ہوں کو کھولنے والے ہیں) اس کے بعد چنداشعار میں مولاناانور شاہ کشمیری کاذکر کیا ہے۔اس ذکر کے دو منتخب .

شعربيه ہيں:

ونختم ذاالكلام بذكر حبر فقيدالمثل علام فريد (اب اہم ایک بڑے عالم ك ذكر پریه كلام ختم كرتے ہیں۔ وہ بے نظیر علامہ يكتا ئے

زمانه بین)

فہذالحبر غارس ذاالنخیل واول موقظ القوم الرقود (یہ علامہ اس در خت کے لگانے والے ہیں اور سوتی ہوئی قوم کو جگانے والے پہلے نص ہیں)

اس کے بعد کے دوشعروں میں اساتذہ کے مقابلے میں اپنے بخزوانکسار کاذکر کیا ہے:
وما انا مثلهم فی الفضل لکن رجائی ان یُغطّونی بجود
(اور فضیلت میں ان سے میر اکوئی مقابلہ نہیں، کیکن امید ہے کہ اپنی عنایت سے یہ مجھے بھی اپنی جماعت میں شامل کرلیں۔

و ان اُعُلیٰ نصیبا وافر آمن شراب الفضل من حب القعید (امیدہے کہ ہم نشیں کی محبت سے مجھے بھی شرابِ فضل سے کچھ حصہ نصیب

مولاناانور شاہ تشمیری ای سال (۱۳۲۷ھ میں) دار العلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ یہاں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ مدر سہ امینیہ کے قیام اور اس کے بانی کے تذکرے کے بعد مدر سے کے ایک معاون اور مخیر حاجی محمد اسحاق اور ان کے ایثار کا ذکر متعدد اشعار میں شان دار الفاظ میں آیا ہے۔

تعیدے کے آخری جھے میں جواس کے خاتے اور دعاکا حصہ ہے، اپنے اساتذہ و محسنین اور اسلاف کرام کاذکر نہایت شان دار الفاظ میں کیا ہے اور ان کے علم و فضل، نظر و بھیرت اور زبد دا تقاکا اعتراف کیا ہے۔ ان میں مولوی حکیم مسعود احمد ابن حصرت گنگوہی، مولانا محمود حسن (دیوبندی)، مولانا محمود حسن (دیوبندی)، مولانا حکیل احمد (سہار نپوری)، مولانا حافظ احمد (ابن حضرت قاسم نانو توی) اور مولانا رشید احمد گنگوہی (رحمہم اللہ تعالیٰ) اور

ان کے محامد کا بیان کیاہے۔اور تین اشعار میں مختصراً حضرت (شیخ الہند) مولانا محمود حسن دیوبندی کے محامد بیان فرمائے ہیں۔

دوسرا تصیدہ: حقیقت سے کہ دوسرا تصیدہ تبدیل قافیہ کے ساتھ پہلے قصیدے کا حصہ ہے۔ اگر چہ وہ ایک مستقل قصیدہ بھی ہے۔ پہلے قصیدے میں اپنے بزرگوں اور استاد میں حضرت شخ الہند کاذکر صرف تین اشعار میں آیا تھا۔ لیکن مفتی صاحب کو اپناستاد ومر بی مصرت شخ الہند سے جو محبت تھی اس کا تقاضا اس سے بہت زیادہ اور شدید تھا کہ حضرت کے ماتھ اور ایک مستقل قصیدے میں کیا جائے۔ محاسن و محامد اور کمالات کاذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ اور ایک مستقل قصیدے میں کیا جائے۔ دوسر اقصیدہ دراصل ان کے اس شوق کی تکمیل ہے۔

یہ قصیدہ پہلے قصیدے کانہ حصہ ہے اور نہ اس کا تکملہ۔ یہ ایک مکمل قصیدہ ہے جو مفتی صاحب نے لکھ کر پہلے قصیدے کے ساتھ شامل کر دیا۔ اس قصیدے کاعنوان یہ ہے: " وقال ایضاً بمدح شیخہ ویشکرنعمائه"

قصیدے میں آغاز وگریزاور تشمیب ودعائے تمام فی لوازم پائے جاتے ہیں۔ زبان وبیان کی تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں۔ ایس کی زبان میں بلاغت اور اسلوب میں فصاحت ہے۔ الفاظ شان دار ہیں، تراکیب پُر معنیٰ ہیں، استعارات و کنایات اور تشبیبات سے کام لیا گیا ہے۔ جس سے افکار کی بلندی اور خیالات کی رنگینی میں بہت اضافہ ہو گیاہے۔ قصیدے کا آغاز غزل کے انداز میں ہوا ہے۔ شاعر گزرے ہوئے زمانے کو یاد کر تاہے۔ اس کی عیش وراحت اور محبوب کے قرب ووصال کی لذتوں کو یاد کر تاہے۔ پھر محبوب کے اعراض، اس کے فراق کے ابتلاء اپنول کی بے رخی، ملامت کرنے والوں کی ملامت، مایوی کی انتہا اور اپنے مرات کے فراق کے خطرے کا تذکرہ کرتاہے کہ اچانک آسان سے ایک آواز آتی ہے کہ جااور مرشدر وحانی کی خدمت میں حاضر ہو!

فاذانداء من السماء جاء نی ان لُذبتنو المرشدالرو حانی یہ گریز کا شعر ہے اس کے بعد مرشدروحانی کے محاس و محامد کا بیان شروع ہوجاتا ہے۔ یہ مرشد روحانی شاعر کے شفق اور رحیم وکریم استاذ ومربی حضرت مولانا محمود حسن کی ذات والا صفات ہے۔ انھیں شجر سایہ دار سے اور ان کے فیضان کو فطرت کے علم و معرفت اور تقوی و خشیت سے تشبیہ دی ہے، پھر چانداور سورج سے اور ان کی روشنیوں علم و معرفت اور تقوی و خشیت سے تشبیہ دی ہے، پھر چانداور سورج سے اور ان کی روشنیوں

کو دعوت و توحید اور علوم یقینیه اور معرفت اللی کے انوار سے تشبیہ دی ہے اور بتایا ہے کہ حضرت کے چرے پر سجدول کے نشان اور عبادت کا نور ہے۔ اس کے بعد حضرت کے علم، شرافت، بہادری، بردباری، سخاوت، احسان، مخلوق خدا کی ہم دردی وغم گساری کے انسانی صفات بیان کیے ہیں اور پھر علوم عالیہ مثل قرآن، حدیث اور فقہ وغیرہ علوم مفیدہ میں آپ کے کمال تبحر کا ذکر کیا ہے اور روحانی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ نیز مدرسہ اسلامیہ دیوبند کی صدر نشینی اور فیضان مدرسہ کے دائمی اجراکے لیے دعا پر قصیدے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آخری شعر مہدے:

لازال مدرسته جرت منها عیون العلم والتوحید والعرفان (خداکرے اس مدرستے کو بھی زوال نہ ہواور علم و توحید اور معرفت کے جشمے اس سے ہمیشہ جاری رہیں)

"روض الریاحین" میں اشعار کا ترجمہ اور ان پر مفید حواثی قصیدہ گو حضرت مفتی صاحب کے قلم سے یادگار ہیں اس مضمون میں اشعار کے ضمن میں ترجے کا خمونہ آپ نے ملاحظہ فرمالیا۔ حافظ رشید احمد ارشد نے حواثی کا خمونہ بھی پیش کیا ہے۔ ایک حاشے کی عبارت اور مطالب کا خمونہ ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں:

"حضرت مولاناومقتداناوم شدنامولوی محمود حسن صاحب دیوبندی، علم کے بحر ذخلا، معرفت و حقیقت کی موسلادها بارش، تواضع واکساری کی صحیح تصویر، مواسات اور مہمانی میں فرد عظیم، شیوخ ہند کے شخاعلی، سلسلد روایت کے منتبی، مدرسۂ علید دیوبند کے مدر سِاعلی، طلبہ کے لیے میدان طلب کے مقصوداقصی، مدرسۂ علید دیوبند کے مدر سِاعلی، طلبہ کے لیے میدان طلب کے مقصوداقصی، کریم النفس، صافی السریرہ، ذکی القلب ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے منظور نظر ومقرب باختصاص، علم حدیث کے لام، ندوہ اعلام، بختہ الکرام، سلامہ خاندانِ اتقیائے عظام، آپ کا وجود طالبین علوم کے لیے رحمت ہے۔ خاکسار کو بھی حضرت اقد س کے شرف تلمذہ اصل ہے۔ خداتعالی آپ کے وجود باجود کو تاویر سلامت رکھے اور مستفیدین ظاہر وباطن کو آپ کے انفائی قدسیہ منتفع فرمائے۔ آئین!"

مولانا قاری محمد طیب صاحب نے حضرت مفتی اعظم کی و فات پر جو مضمون لکھاتھا (مفتی اعظم کی یاد میں، ص۱۲۸)اس کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ القاسم، دیوبند کے دورِ اول میں ایک قصیدہ شائع ہواتھا،اس کا مطلع یہ شعر تھا:

عرفت الله ربى من قريب فكم بين الآله والعبيد

یہ مطلع دراصل اس قصیدے کا ہے جو ۱۹۰۸ء میں مدرستہ امینیہ اسلامیہ کے جلیے میں پڑھا گیا تھااور ۱۹۰۹ء میں بہ عنوان ''روض الریاحین ''مطبع افضل المطابع ، دہلی میں چھیا تھااور القاسم میں اس کے اجراء (۱۹۱۰ء) کے بعد دور اول میں شائع ہوا تھا۔

قاری صاحب مرحوم کے بیان سے القاسم میں مطبوعہ "بعض عربی مضامین" میں سے کم از کم ایک قصیدے کی نشان دہی تو ہو گئ۔ کاش اشاعت کے شارے کا بیا بھی چل جاتا۔ خدا کرے کوئی صاحب ہمت دیگر عربی مضامین نظم و ننژکی نشاندہی فرمادیں۔

۲- مفتی اعظم نے اسے استاذ اور مربی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کی یاد میں تیرہ اشعار کی ایک نظم ۱۹۱۸ء میں بلکھی تھی، جب وہ مالنا میں اسیر تھے۔ محمد سالم نے اسے قصید ہ فراقیہ قرار دیا ہے۔ مفتی صاحب نے یہ قصیدہ حضرت شیخ الہند کے حالات میں "انجمن اعانت نظر بند النِ اسلام "کی طرف سے شائع ہونے والے رسالے کے آخر میں مع ترجمہ کے شامل کیا تھا۔ اس میں انھوں نے حضرت کے فضائل علمی وروحانی بیان فرمائے ہیں۔

تیرہ اشعار کی اس نظم پر تصیدے کا اطلاق تو صحیح نہیں البتہ نظم نہایت عمدہ ہے۔
اس بیس حضرت شیخ الہند کے لیے امام الخلق، وقت کے جنید وسری، قدوہ جمیع، اخلاق میں فرید،
تقویٰ میں وحید، ہدایت کے سمس، محبت کے طور، مظلومانہ اسارت میں مثیل یوسٹ وغیرہ خطابات استعال کے گئے ہیں۔

ال رسالے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے نام وعنوان میں "شیخ الہند" کا خطاب استعال نمایال کیا گیاہے۔اور اس سے ۱۹۰۹ء میں "روض الریاحین" کے حواشی میں حضرت کے لیے شیوخ ہند کے شیخ اعلیٰ کی صفت سے متصف کیا گیاہے جو"شیخ الہند" کے متبادل جملہ ہے۔ یہ مالٹا کی اسارت سے رہائی اور وطن واپسی پر جمبئی میں خلافت کمیٹی کے جلے متبادل جملہ ہے۔ یہ مالٹا کی اسارت سے رہائی اور وطن واپسی پر جمبئی میں خلافت کمیٹی کے جانے سے دو ہرس اور گیارہ ہرس پہلے کے واقعات میں حضرت کو"شیخ الہند"کا خطاب دیے جانے سے دو ہرس اور گیارہ ہرس پہلے کے واقعات ہیں۔اس لیے اگریہ خیال ذہن میں آجائے کہ اس خطاب کے محرک و مجوز حضرت مفتی اعظم ہیں۔اس لیے اگریہ خیال ذہن میں آجائے کہ اس خطاب کے محرک و مجوز حضرت مفتی اعظم

ہیں تو تعجب نہ کرنا جاہیے۔ مفتی صاحب حضرت کی وطن واپسی کے تاریخی موقعے پر جمبئی میں موجو دیتھے۔

درو فراق: ۱۹۱۸ء میں مفتی اعظم محمد کفایت الله شاجها نبوری ثم دہلوی نے حضرت شخ البند کے حالات میں جور سالہ "شخ البند - حضرت مولانا محمود حسن صاحب قبلہ محدث دیوبندی کے مختصر سوائح و حالات اسیری" کے عنوان سے تحریر فرمایا تھااور" انجمن اعانت نظر بندانِ اسلام و بلی نے دی پر نتنگ ور کس و بلی میں چھپوا کر شائع کیا تھا۔ اس کے آخر میں تیرہ اشعار کی ایک عربی نظم جو حضرت کے درو جدائی و مبجوری میں " مالٹا "کر مخاطب کر کے لکھی تھی شامل ہے۔ اس وقت تک حضرت کے دالات میں یہ پہلار سالہ تھاجو شائع ہوااور نظم دو سری جو حضرت کی مثان میں اور در د فراق کے بیان میں تھی تھی۔ پہلی نظم وہ قصیدہ ہے جو ۱۹۰۹ء میں مفتی صاحب نے تحریر کیا تھااور در سہ امینیہ اسلامیہ کے جلے میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ترجمہ وحواثی سے مزین کر کے ۱۹۰۹ء میں " روض الریاضین " کے نام سے کتا ہے کی شکل میں چھپا تھااور ۱۹۹۱ء میں ماہنامہ القاسم دیو بند میں بھی شائع ہوا تھا۔ زیر نظر نظم کا ترجمہ بھی مفتی اعظم مرحوم کے قلم کا یادگار ہے۔ رسالے میں ہی ترجمہ بین الاشعار تھا یہاں الگ کر دیا ہے۔ نظم اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے۔ رسالے میں ہیں ترجمہ بین الاشعار تھا یہاں الگ کر دیا ہے۔ نظم اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے۔ رسالے میں اس نظم کے عنوان میں جو مضمون درج ہے۔ اسے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے۔ رسالے میں اس نظم کے عنوان میں جو مضمون درج ہے۔ اسے بعینہ درج کیا جاتا ہے:

"حضرت مولانا کے ایک خادم نے اپنے در ددل کااس طرح اظہار کیاہے"

ذَكُرُنَا يُوسُفَ الصِّدِيَّقَ لَمَّا (١٠) أُسِرُتَ بِغَيُرِاسُتِحُقَاقِ اَسُرِ لِحَرِّ الْبَيْنِ فِى صَدرِالْكَئِيبِ (١١) تَفِيضُ دُمُوعُهُ حُمُراً كَجَمُر سَيُنُزِلُكَ العَزِيْزُ مَحَلَّ عِزِّ (١٢) وَيَنْصُرَكَ النَّصِيرُاعَزَّ نَصُرِ سَيَنُولِكَ الوَلَهُ فَانُتَ مَرُء سَيَجُفِيكَ الولَّهُ فَانُتَ مَرُء كَا اللهُ قَدُماً كُلَّ شَرِّ

الرجمه

- (۱)- ہاں! اے مالٹا! تخصے مبارک باد اور خوش خبری ہو! کیوں کہ تیرے اندر وہ بزرگ مقیم ہے، جس نے کفر کے نشان مٹادیئے!
- (۲)- اس سے پہلے (مالٹا)ایک ویرانہ اور گم نام مقام تھا، جس کی کوئی خوبی معروف و مشہور نہ تھی۔
- (۳)- ایباباغ جس میں تمام اوصاف حمیدہ کے پھول کھلے ہیں اور در حقیقت فضائل کے پھول بہترین پھول ہیں۔
- (۵)- ہاں!اے مالٹا! تو ہمارے مقتدا مولانا محمود حسن پرجوخداکے تھم پر سر تشکیم خم کیے ہوئے ہیں مجسم سلامتی بن جا!
- (۲)- حضرت مولانا کل مخلوق کے امام اور پییٹوا ہیں۔ان کا صیت کرم دنیا کے کناروں تک پہنچاہواہے۔
- (2)- ال زمانے کے جنید اور سری سقطی آپ ہی ہیں۔ آپ کے فیوض کی بار شیں برستی اور بہتی ہیں۔
  - (۸) این شیری عادات میں منفر داور تقوی اور پر ہیزگاری میں یکتائے زمانہ ہیں۔
- (۹)- جو شخص مخلوق میں بر گزیدہ ہو تاہے۔اس پر مصائب بھی سخت ہوتے ہیں، تواے ہدایت کے آفاب اور صبر کے پہاڑ۔
- (۱۰)- ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام یاد آمے جب کہ آپ کو بغیر اظہار کسی جرم کے قید کرلیا گیا۔

(۱۱)- اس غم فراق کی گرمی ہے جوا کیہ محت غم گین کے سینے میں جاگزیں ہے،اس کے اس کے سینے میں جاگزیں ہے،اس کے آت م آنسوانگاروں کے مانند سرخ بہتے ہیں۔

ا (۱۲) - عن قریب خدا نے عزیز آپ کو مقام عزت میں جگہ دے گااور خدائے نصیر آپ کی

قوی مدد فرمائے گا۔

ر اس است المست ال

حدات جیستہ ہو ہے سرے بیابیا دور نظم بھی یاد گارے جوانھوں نے حضرت شخ البندے متعلق مفتی اعظم کی ایک اردو نظم بھی یاد گارے جوانھوں نے حضرت شخ البند کی اسارت مالئا سے رہائی کے بعد وطن واپسی (۱۹۲۰ء) کے موقع پر خیر مقدم میں کہی تھی۔اس کاذکر حضرت مفتی صاحب کے اردو کلام کے ضمن میں آئے گا۔

(۳) - حضرت مفتی اعظم کا ایک عربی تصیدہ ۱۹۳۳ء کی یاد گار ہے۔ جب وہ ملتان سنٹرل جیل میں قید تھے۔ جیل کے ہر نئنڈ نٹ ایک صاحب میجر فضل الدین نہایت فاضل، عربی زبان سے خوب واقف اور اوب کے زوق آشنا اور کسی شریف خاندان کے فرد تھے۔اس زمانے میں بقرہ عید آئی۔ مفتی صاحب نے عید کی تہنیت میں ایک قصیدہ ان کی خدمت میں پیش کیا تھا، لیکن ورحقیقت حکومت سے بغاوت کی دعوت تھی، جوانھیں دی گئی تھی۔ مفتی اعظم کے آزاد کی سے حشق اور جیل کے ایک آئیسر کی جوانھیں دی گئی تھی۔ مفتی اعظم کے آزاد کی اور جیل کے ایک آئیسر کو حکومت کے خلاف ورغلایا گیا تھا،اس لیے ان کا جرم بہت تھیں تھا۔

اگر میجر صاحب کیر بکٹر کے کمز ور اور خود غرض آفیسر ہوتے اور حکومت کے سامنے اس راز کو افٹاکر دیتے تو مفتی صاحب کو بنجاب و بلوچتان کی کی الی جیل میں منتقل کر دیا جاتا جو تخی اور اپنی خراب تغیر کے لیے مشہور تھیں،ان پر تشد د کا عمل کیا جاسکتا تھا، قید تنہائی کے عذاب میں بنتائی کی عذاب میں بنتائی کی عذاب میں بنتائی کے عذاب میں بنتائی کی عذاب میں بنتائی کی عذاب میں بنتائی کی عزاب میں بنتائی کی عذاب میں بنتائی کی عذاب میں بنتائی کی عذاب میں بنتائی کے عذاب میں بنتائی کی عذاب میں بنتائی کی عذاب میں بنتائی کی عذاب میں بنتائی کے عذاب میں بنتائی کی کی ایک کی جاند کی کی ایک کی جاندی کی کی ایک کی جاندی کی کی بنتائی کی کی ایک کی جاندی تھی۔

اس تہنیت کی تاریخی اور مطالب کی سیاس اہمیت کے پیش نظر ہم اشعار کا ترجمہ یہاں پیش کرتے ہیں۔ اس کے مترجم مولانا نسیم احمد فریدی امر وہوی ہیں۔ یہ تہنیت بچیس اشعار پر مشمل تھی لیکن فریدی صاحب نے ابتدا کے گیارہ اشعار جو عید کی مبارک باد ہیں تھے، چھوڑ کر بقیہ چودہ اشعار اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اگر چہ ہماری خاص دلچیسی اشعار سے ہوتی۔ بہاری خاص دلکھیں اشعار سے ہوتی۔ بہاری خاص دلے ہاری خاص دلی ہماری کیا ہے۔ بہاری خاص دلی سامنے ہوتی۔ بہاری کیا ہمارے سامنے ہوتی۔ بہاری کیا ہماری کیا ہمارے سامنے ہوتی۔ بہاری کیا ہماری کے کھوٹر کیا ہماری کیا

ہر حال ہم انھیں اشعار کاتر جمہ پیش کرنے پر اکتفاکرتے ہیں جن کا تعلق حضرت مفتی اعظم کی سیرت کے سیاس پہلو ہے۔

بنیادی طور پر بیہ ترجمہ مولانا فریدی صاحب کا ہے۔ البتہ اصلاح و تہذیب کے نقطہ نظر سے بعض معمولی تبدیلیاں عمل میں آئی ہیں۔ آغاز کے گیارہ اشعار جھوڑ کر بقیہ چودہ اشعار کاتر جمہ بیہ ہے:

اگر عیدالی حالت میں آئے کہ انسان اپنے گھر میں ہو اور اہل و عیال کی صحبت اور معیت حاصل ہو تو اس کالطف نہایت خوشگوار اور پر مسرت ہو تاہے۔

اور اگر عید اس حالت میں آئے کہ اہل وعیال سے دور کسی قید خانے میں محبوں ومقید ہوتو تھیں محبوں ومقید ہوتو تھیں اسے دور کسی قید خانے میں محبوں ومقید ہوتو تھیں اس کے رہنج میں صرف اضافے اضافے ہی کاموجب ہوتی ہے۔

۳- ایک شخص جو آزاد فضامیں اپنے بیوی بچوں میں زندگی بسر کررہا ہواور دوسر اشخص جو قید خانے میں زندگی کے شب وروز گن گن کر گزار رہا ہو ۔ دونوں میں بہت فرق ہوتاہے!

ہ۔ وہ شخص جوانیے ذوق و پیند کے مطابق زندگی گزار تاہے اور ہر وہ چیز جو جاہتاہے اسے حاصل کرلیتاہے اور وہ شخص جو محرومی کی زندگی بسر کر تاہے اور فراق کی آگ میں جل رہاہے ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے!

- ہم تلواروں سے کھیلنے والی اور خون میں نہانے والی قوم ہیں۔ اگر ہماری حسین دل رہا اور غزالہ صفت بیویاں بھی حالات سے مطابقت اور وقت سے مداہنت کرنے کا مشورہ دیتی نیں توہم ان سے فور اگنارہ کشی کر لیتے ہیں۔

ہم شریف و نجیب ہیں اور زمانہ گواہ ہے کہ دادور ہش کے وفت ہمارے ول میں بخل
 کا خیال تک نہیں آتا۔ ہم وہ شیر مرد ہیں جو جنگ کے وقت شروفساد کا خاتمہ
 کردیتے ہیں۔

-- ہم آزادی کے شیر ہیں اور غلامی کی ذرائیل زندگی قبول کرنے سے ہم نے انکار کردیا ہے۔ ہم نے انکار کردیا ہے۔ ہم نے انکار کردیا ہے۔ ہمارے لیے اس سے زیادہ ذلت وعارکی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ غلامی کی زندگی پر رضامند ہو جائیں!

- م المن سے محبت اور حریت پر سی کے سوا ہمارا کوئی جرم نہیں۔ حال آس کہ ہمیں

گر فنار کرلیااور اذبیت میں مبتلا کر دیا گیا۔ ہمارا قصور اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم سر زمین وطن کو دشمن ہے یاک کر دینا جا ہتے ہیں۔

ظالم دسمن نے آزادی وطن اور اسکے دفاع کو جرم قرار دیاہے۔ لیکن ہمارے نزدیک بیر عین نیکی اور عزت کا کام ہے۔

اہل زمانہ نے ہمارے حق آزادی وطن میں خیانت کی اور ہم پر ظلم ڈھایا ہے (اے فضل الدین!) اگر تم پر حقیقت واضح ہو گئی ہے تو تم اس خائن حریت وطن کے مددگار کیوں بے ہوئے ہو۔

تم کریم ابن کریم ہو ، تم ایک غیر ت مند شخص اور محبّ وطن ہو۔ بیہ بات تمہاری شان کے خلاف ہے کہ ظلم و تعدی کے معین ومدد گار بنو۔

ا ۱۲۔ ہم احرار وطن میں، قید ہمارے لیے موجب شرف ہے اور اخلاقی مجرم کے لیے قید باعث ننگ وعار ہوتی ہے۔

۱۳- مظلوم کے لیے جیل ایک عطیهٔ ربانی ہے ، وہ اسے اپنے منتخب اور خاص بندوں ہی کو عطاکر تاہے۔

۱۱- اے ہمارے رب! ہمیں مشکلات میں ٹابت قدم رکھ اور آزمایشوں میں صبر نصیب فرما! و شمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما! اور اُن سے انتقام لے!

(مفتی اعظم کی یاد، ص ۲۹–۱۲۵)

## ایک ضمنی بخنث:

-11

حضرت مفتی اعظم نے میچر فضل الدین کو جو عید کی تہنیت پیش کی تھی، اس کے خطرناک نتائج سے مفتی صاحب تو نج گئے، لیکن میچر صاحب کو اپنے اخلاص، وطن دوسی، اور حریت فکر کی قیمت چکانی پڑی۔ مرحوم عزیز الرحمٰن جامعی نے اپنے بیان میں میچر مرحوم کی سیرت پر جو روشنی ڈالی ہے اور اپنے والد گرامی مرتبت رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی کی قلمی یا دواشتوں سے جو اقتباس پیش کیا ہے، اس سے جو حالات سامنے آتے ہیں، لدھیانوی کی قلمی یا دواشتوں سے جو اقتباس پیش کیا ہے، اس سے جو حالات سامنے آتے ہیں، وہ نہایت الم انگیز ہیں۔ اگر چہ زیر نظر مضمون سے اس کا تعلق محض ضمنی ہے لیکن اس مطالعے میں ہم اپنے قار کین کوشر کی کر لینا چاہتے ہیں۔ عزیز الرحمٰن جامعی مرحوم لکھتے ہیں:

رئيس الاحرار مولانا حبيب الرحمن صاحب لد هيانوي جيل ميں مفتی كفايت الله صاحب اور اینے دوسرے ساتھیوں کی شب ور وز خدمت کرتے اور ہر قیدی کی ضرور توں کے راز دار تھے۔ کس ساتھی کو کس وفت کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔انہیں اس کا علم رہتا۔ رئیس الاحرار کے فہم و تذبر نے جیل کے افسروں کو اسینے ساتھیوں کا خادم بنادیا۔ میجر فضل الدین صاحب جیل کے سپر نٹنڈنٹ تھے وہ بہت سی زبانیں جانے ہی تھے لیکن انگریزی فرانسیسی اور جرمنی کے علاوہ فارسی اور عربی اس طرح بولتے تھے۔ جیسے ان کی مادر کی زبان ہے۔ حکومت انگریزی نے انہیں بغاوت عرب میں لارنس کے ساتھ کام سپر دکیا تھا۔ جب دوسری دفعہ انہیں امان اللہ خال کے خلاف كام كرنے كے ليے كہا گيا۔ توانہوں نے انكار كردياك، مسلمان ممالك كى تباہى میں اب میں امداد نہیں دے سکتا۔ اس کی انہیں بیر سز ادی می کہ بجائے بڑے عبدے کے انہیں ملتان جیل کا سپر نمنڈ نٹ بنا دیا گیا۔ اپنی دانست میں تو حکومت انگریز نے سزادی تھی تین وہ آگئے ایس جگہ پر جہاں انہیں ایسے صاحب علم، صاحب فكرو نظر جليل القدر سياسى رہنماؤں سے واسطہ پڑا۔ جن کی ہمعصری سے میجر صاحب کے دل ودماغ کو سکون حاصل ہوا، میجر صاحب حضرت مفتی صاحب قبلہ اور دوسرے اہل علم لوگوں ہے۔فارسی عربی میں تھنٹوں آکر ہاتیں کرتے تھے۔انہوں نے انگریزی سیای ساز شوں اور طالبازیوں کی تمام حکا ئتیں حضرت مفتیٰ صاحب قبلہ ہے بیان کر دیں۔ میجر صاحب وسوما کے رہنے والے تنصہ رئیس الاحرارے ان کی بری راز واری تحقی۔رئیس الاحرارایی خود نوشت یاد داشتوں میں لکھتے ہیں:

میجر فضل الدین نہایت شریف الطبع اور صاحب علم ہے۔
حکومت اگریزی کے ساتھ انہوں نے ایک مرحد تک کام کیا۔ لیکن جب ان کی
غیر ست اسلامی اور خود داری نے اگریزی سیاست کاساتھ دیئے سے انکار کردیا
تو انہیں سزا کے طور پر جیل کا سپر نڈنڈنٹ بنادیا گیا۔ اگریزی حکومت کوان
سے ہروقت یہ خوف رہتا تھا کہ وہ اگریزی حکومت کے راز ہائے درون پردہ

کو فاش نہ کردیں۔ اس لیے میر ایقین ہے کہ انہیں معمولی سے بخار میں انگریزی حکومت نے بچھ ایبا انجکشن دلوایا کہ ان کی فوری موت واقع ہوگئ۔ اس طرح انگریزی حکومت نے اپنے ایک راز دار کو ہمیشہ کے لیے خاموش کردیا۔ مجھے ان کی موت سے سخت صدمہ پہنچا۔ اگر وہ زندہ رہتے تو انگریزی ساست کے ایسے رازوں سے پردہ اٹھاد سے جو آج تک نہ کسی کے علم میں ہیں اور نہ کسی کے علم میں آئیں گے۔ انگریزی حکومت کے انقام کی یہ ایسی مثال ہے جس کی حقیقت ہے ہے کہ انگریزی حکومت کے منان جیل میں علاء سے جس کی حکومت کو یہ شبہ ہوگیا تھا کہ میجر صاحب کی ملتان جیل میں علاء سے عربی میں در ان سے عربی میں بات جیت حضرت مفتی کا ایت اللہ صاحب ملاقاتیں اور ان سے عربی میں بات جیت حضرت مفتی کا یہ اللہ صاحب ملاقاتیں اور ان سے عربی میں بات جیت حضرت مفتی کا یہ اللہ صاحب ملاقاتیں اور ان سے عربی میں بات جیت حضرت مفتی کا یہ اللہ صاحب ملاقاتیں اور ان سے عربی میں بات جیت حضرت مفتی کا یہ تھیں۔ "

(س)-جس زمانے میں مفتی صاحب جیل میں تھے، مولانا عزاز علی کے ایک خط کے جواب میں چند شعر تحریر فرمائے تھے، ان میں سے ایک شعر مولانا نے اپنے مضمون میں نقل کیا تھا۔

نسبتم احاً اذ حانه الدهر لم یکن

بعرضة نسیان و کان مصافیاً

(مفتی اعظم کی یاد ، ص ۱۱۴)

مفتی صاحب کی و فات کے بعد مولانا نے ان اشعار کو اور بعض دوسری تحریر وں کو تلاش کیا توان کے ہاتھ نہیں آئی تھیں (ایفنا ، ص ۱۵) خداکرے وہ ضائع نہ ہوگئی ہوں، محفوظ ہوں اور کاش! وہ کسی و قت علمی واد بی دنیا کے سامنے آجا کیں۔
۲- فارسی کلام:

فارس میں ان کا بہت تھوڑا کلام ہے اور وہ بھی کسی کے سامنے نہ تھا۔ اس لیے شاید کسی نے اس کے بارے میں کوئی راے نہ دی۔

ا- فارس کلام میں مولانا احمد بدات راندیری کے انتقال پر قطعہ تاریخ وفات (۱۳۳۳هم/۱۹۱۵) ہے۔ (۱۳۳۳هم/۱۹۱۵) ہے۔

آل که در دنیا برائے و رہا زاد عیش دنیا بہر دیں برباد داد! حافظ احمد بدائت متقی عمر خود در راه مولی صرف کرد حاصل حق گشت وفائز بالمراد گفت باتف در دلم مغفور باد" سسسسساه داعی حق را بدل لبیک گفت بهر تاریخش چوکردم اعتنا

. (القاسم، نوشهره (سرحد)، مولانامفتی کفایت الله تمبر، ۲۰۰۰ء، ص ۱۱)

(۲)-مولانا حبیب الرحمٰن لد صیانوی کے نام کے سجع میں ایک شعر خدمت خلق بود خُلق حبیب الرحمٰن

(الصنأ،ص١١٥)

یمی سیخ مولانا حبیب الرحمٰن لد صیانوی کی رہائی کے موقع پر نظم تہنیت کا عنوان نظم کا ذکر اور مکارم سر ذکر میں ہیں ۔

بھی ہے۔ نظم کاذ کرار دو کلام کے ذکر میں آرہاہے۔ فعہ

پییواے سالکین ومقتدائے عارفیں

قدوهٔ اہل یقین وزیدهٔ اربابِ دیں اوریانچوال شعر بیہے:

مایئے صدیناز اہل ہند فجر مومناں فخر جاں بازارانِ ملت فخر خیل صادقیں مجھے یقین ہے کہ بیہ دوشعر انھوں نے فارسی میں کہنا نہیں جاہے ہوں گے۔ بلکہ حضرت کے محامد کے بیان میں جو تراکیب استعال کی گئی تھیں،ان کے ربط وبیان کے لیے

عطف واضافت میں بھی ار دوحروف کی ضرورت نہ پڑی۔اس لیے ہمیں ان اشعار کو بھی ار دو سر

ہی مجھنا چاہیے۔

در حقیقت صرف چار اشعار کا ایک قطعہ تاریخ وفات فارس شاعری میں مفتی صاحب کاکل سرمایہ ہے۔ اس کی بنیاد پران کی شاعر انہ مقام کے بارے میں پچھ نہیں کہاجاسکتا۔ البتہ یہ بات سوچی جاسکتی ہے جو شاعر عربی میں قادرالکلام اور اردو میں پختہ فن کار ہو، وہ فارس زبان وادب کافاضل ہو کر بھی فارسی شاعری میں معمولی درجے پر کیوں کررہ سکتاہے؟

(۳)-اردوكلام:

حالات وسوائح کے مطابع سے بتا چاتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کاار دو کلام اگر عدم توجہ کی نذر نہ ہو جاتا تو کم از کم ایک مختر مجموعہ کلام کی حد تک ضرور پہنچ جاتا۔ لیکن مفتی صاحب نے توجہ نہیں فرمائی اور کسی اور کو بھی خیال نہیں آیا کہ حضرت کے ارادت مندوں، صاحب نے توجہ نہیں آیا کہ حضرت کے ارادت مندوں، حالات وسوائح کے مولفین، تذکرہ نگاروں اور تحقیق کا ذوق رکھنے والوں کو بھی اس کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ بہ ایں وجہ ان کے ساتھ ایک ناانصافی بیہ ہوئی کہ وہ ادبی تاریخ میں جن کا تذکرہ "تاریخ شاہ جہاں پور"اور میں جگوٹے شاعر ہیں جن کا تذکرہ "تاریخ شاہ جہاں پور"اور «خن ورانِ شاہ جہاں پور" (تذکرہ مرتبہ مبارک شمیم) میں موجود ہیں۔ مثلاً حوالدار عبد الغفار خال جو ہر جو بہ یک واسطہ شوخی رام پوری حضرت غالب کے شاگر داور صاحب دیوان شاعر سے اور مولوی عبد الہادی خال قیس شاہ جہاں پوری اول الذکر کا دوس کے اخذ میں نام تک موجود نہیں۔ حال آل کہ وہ بعض دوسرے شعر اکے مقابلے میں اس کے کہیں زیادہ مستحق سے کہ تاریخ و تذکرہ میں ان کاذکر کیا جائے!

مختف آخذ میں مفتی صاحب کے کلام کی نشان دہی کی گئی ہے۔ ملتان جیل کی یادداشتوں اور مضامین میں بھی ذکر آیا ہے کہ جیل میں منعقد ہونے والے مشاعروں میں اگرچہ آپ شریک ہوتے تھے، لیکن آپ کاکلام مولانا احمد سعید دہلوی مشاعرے میں بڑھ کر سناتے تھے۔ اور مشاعرے میں شرکت کے بعض شا نقین کو بھی لکھ کر دے دیا کرتے تھے اور وہ اپنی سناتے سے۔ اور مشاعرے میں بڑھتے تھے۔ لیکن ملتان جیل کے مشاعروں میں سنائے جانے وہ الے کلام میں سے ایک کلام بھی ہمیں دستیاب نہیں۔

ار دومیں دستیاب ہونے والا کلام صرف یانچ منظومات تک محدود ہے:

ا-حضرت شیخ الہند کی اسارت مالٹا سے رہائی اور وطن واپسی پر'' قصیدہ خیر مقدم'' کے طور پر ۱۹۲۰ء کی یاد گار ہے۔ بیہ قصیدہ ۳۲ سراشعار پر مشتمل ہے۔

۳-دوسری نظم ملتان سنشرل جیل سے حضرت امیر شریعت مولاناسید عطاءاللہ شاہ بخاری کی رہائی کی خوشی میں ہے۔ بینظم مہار جنوری ۱۹۳۳ء کوان کی رہائی کے موقع پر کہی گئی تھی۔اس میں صرف آٹھ شعر ہیں۔

٣- ملتان سنشرل جیل میں مفتی صاحب نے مولانا حبیب الرحمٰن لد هیانوی کی شان میں ایک

قصيده لكها تقارى محمر طيب مرحوم لكهت بين:

"مولانا صبیب الرحمٰن لد هیانوی کی ملتان جیل سے رہائی کے وقت اردو کا ایک قصیدہ لکھ کر انھیں ایک جلنے میں سنوایا جو جیل ہی میں منعقد کیا گیا تھا۔ مولانا صبیب الرحمٰن صاحب مدوح کے نام کا ایک نہایت ہی موزوں سجع بھی حضرت مفتی صاحب نے خود ہی موزوں فرمایا تھا"۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص ۱۲۸) حضرت مفتی صاحب نے کو دبی موزوں فرمایا تھا"۔ (مفتی اعظم کی یاد، عن مولانا معنی صاحب نے ۱۸ فروری ۱۹۳۳ء کو ملتان جیل میں مولانا لد هیانوی کی رہائی کے سلسلے میں ایک الوداعی جلسے میں خود پیش کی تھی۔ مولوی عزیز الرحمٰن جامعی لکھتے ہیں:

"رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمٰن لد هیانوی ۲۰ و فروری ۱۹۳۳ء مطابق ۲۰ مرکی ملتان سنفرل جیل ہے ۲۲ شوال ۱۵ ۱۳۱۱ کو اپنی مدت قید ختم کر کے ملتان سنفرل جیل ہے رہاہوئے۔ رہائی سے دودن قبل جیل کے تمام ساتھیوں کے ایک مجمع میں ...
(ایک) نظم حضرت مفتی کفایت الله رحمت الله علیہ نے سائی اور خود اپنے ہاتھ سے کتابت کر بحر کیس الاحرار کو پیش کی "۔

اس نظم کی خوبی کے بارے میں جامعی مرحوم لکھتے ہیں:

"بینظم رئیس الاحرار کی تمام زندگی ،اخلاق وعادات ، فکر و تدبر ، جر اُت ودلیری، مخل و بردباری ، بزے چھوٹوں کی عزت و تکریم ،انکساری وعاجزی ، غرض کہ اس نظم میں تمام اوصاف زندگی کابیان ہے"۔

(رئیس الاجرار مولانا خبیب الرحمٰن لدهیانوی اور مندوستان کی جنگ آزادی: مولفه عزیزالر حمٰن جامعی لدهیانوی، دبلی، ۱۹۱۱ء، ص۱۹۵)

قاری محمد طیب مرحوم نے اوپر کی سطروں میں مولانا حبیب الرحمٰن لد هیانوی کی شان میں جس قصید ہے کاذکر کیا ہے، وہ فئی طور پر قصیدہ نہیں ایک عمرہ طویل نظم ہے، جس میں مولانا کی رہائی پر تہنیت پیش کی گئی ہے۔ اس میں مولانا کی سیر ت اور اخلاق حمیدہ اور شخصیت کے محاس کی تصویر کشی کی ہے۔ بیالیس اشعار کی یہ نظم مثنوی کی بحر میں ہے، قافیے کی پائندی کی گئی ہے۔ دبلی کی کو ثرو تسنیم میں وُ هلی صاف و شستہ زبان، سادہ دل کش اسلوب اور پائندی کی گئی ہے۔ دبلی کی کو ثرو تسنیم میں وُ هلی صاف و شستہ زبان، سادہ دل کش اسلوب اور پیان میں روانی ولطافت ہے۔ کوئی لفظ مشکل ہے، نہ کوئی جملہ پیچیدہ اور نہ کوئی ترکیب نامانوس بیان میں روانی ولطافت ہے۔ کوئی لفظ مشکل ہے، نہ کوئی جملہ پیچیدہ اور نہ کوئی ترکیب نامانوس

ہے۔اس کے مطانب فہم کے لیے آسان اور اشعار سہل ممتنع کی مثال ہیں۔

۲ – مولانا احمد سعید دہلوی کی ملتان جیل سے رہائی کے موقع پر چھیس اشعار کی ایک نظم مثنوی کی ہیں یادگار ہے۔ مولانا احمد سعید کی رہائی مولانا حبیب الرحمٰن لد ھیانوی کی رہائی کے ٹھیک ایک ماہ بعد عمل میں آئی۔ مولانا دہلوی کی رہائی کی تہنیت میں مفتی صاحب نے جو نظم لکھی تھی اس پر انھوں نے اپنانام، تاریخ اور جیل کا پتا بھی اپنے قلم سے تحریر فرمایا تھا۔جو اس طرح ہے:

۱سیر انھوں نے اپنانام، تاریخ اور جیل کا پتا بھی اپنے قلم سے تحریر فرمایا تھا۔جو اس طرح ہے:

۱م میں انگرہ نمبر ۲ مور نے اارمار چ ۱۹۳۳ء مطابق ۱۲ رذی قعدہ ۱۵ ساھ"۔

بیہ نظم اپنی زبان کی سادگی، اسلوب بیان کی طرقگی، خیالات کی ول نشینی، نیز مولانا احمد سعید دہلوی کے علم وفضل، ان کی شخصیت اور سیرت کے محاس، اخلاق حمیدہ، ان کی خطابت اور مجلس آرائی کی خصوصیات کا آئینہ ہے۔ نظم سے اُس تعلق خاطر اور کمال شفقت و محبت کا پتا بھی چلتا ہے جو حضرت مفتی صاحب کو مولانا دہلوی سے تھی۔

(۵)-حضرت مفتی صاحب کے اردو کلام میں ملتان جیل کے یادگار کلام میں ایک اردو غزل بھی ہے۔ اس کی اہمیت کا ایک بہلویہ بھی ہے کہ یہ ان کی غزل گوئی کا واحد نمونہ ہے۔ اس تک ان کے کلام میں جو کچھ دستیاب ہوا ہے ، اس میں ان کی یہ بہلی اور آخری غزل ہے۔ ان کی تعلیمی زندگی کے ابتدائی، ٹانوی اور اعلی ادوار شاجہاں پور ، مراد آباد اور دیوبند میں گزر سے تعلیمی زندگی کے ابتدائی، ٹانوی اور اعلی ادوار شاجہاں پور ، مراد آباد اور دیوبند میں گزر دہ تھے۔ شاہ جہاں پور د ، بلی کے مقابلے میں لکھنؤ سے قریب ہے۔ لیکن اس کی زبان لکھنؤ سے زیادہ متاثر ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ د ، بلی اور لکھنؤ کا ورسطی علاقہ جورو ہیل کھنڈ کہلا تا ہے ، وہا پی تاریخ، تہذیب، روایات، زبان اور ادب سب میں اپنے گردو پیش سے الگ اپنی خصوصیات رکھتا ہے۔ رو ہیل کھنڈ زبان وادب کی خصوصیات کا مجمع البحرین ہے۔ یہاں دواد بی اسکولوں سے فیض اٹھا یا البحرین ہے۔ یہاں دواد بی اسکولوں سے فیض اٹھا یا جاور اس کی اپنی خصوصیات کا ایک سانچا تیار ہو گیا ہے۔ یہاں کے لٹریچر میں دونوں کے خصوصیات تلاش کر لیے جاسے ہیں۔

رو میل کھنڈ ۔۔اودھ اور دبلی کی دو تہذیبوں اور دواد بی ساجوں کا اعراف تھااور پیہ اعراف نہ صرف ایک مفتی اعظم کی شخصیت کا بلکہ متعدد علمی ،اد بی، تاریخی،سیاس،محت قوم و

وطن، مجاہدین آزادی، شہدائے حریت اور جال نثار ان قوم کا مسکن اور وطن رہاہے، جو اور ھ
اور پایئہ تخت شاہ جہاں آباد کی علمی، ادبی، تاریخی فضاؤں کے باسیوں کے لیے بھی قابل رشک تھیں۔ این امنفر د ذوق اور ادبی سیرت کے بعد جو شاعر ادبیب ان ادبی مر اکز سے اپنی مطالع یا علمی صحبتوں کے واسطے سے جتنا قریب ہوجا تا ہے۔ اس پر اس ماحول کارنگ اتناہی گہرا ہوجا تا ہے۔ حضرت مفتی صاحب اپنی مخصیل علمی کی زندگی کے بعد چوں کہ وہلی منتقل ہوگئے تھے اور پوری نصف صدی کی علمی اور عملی زندگی ۔ این مطالعہ و تحریر اور اکا ہر وقت کی صحبتوں کے حوالے سے دہلی کی علمی وادبی فضامیں گزاری تھی، اس لیے ان کے لسانی اور کی ضحبتوں کے حوالے سے دہلی کی علمی وادبی فضامیں گزاری تھی، اس لیے ان کے لسانی اور ادبی ذوق نے وہی رنگ اختیار کر لیا تھا اور نہ صرف رنگ اختیار کر لیا تھا بلکہ تحریر و کتابت کی بیاس سالہ ریاضت نے اس رنگ کوچو کھا بنادیا تھا۔

ان کی زبان آسان ،بیان سادہ، تحریر وانداز نگارش رواں اور وائی کش، معانی کی کثرت، حشووز وابد سے پاک، فصاحت ہے معمور، پُراثر، مدلل، علمی انداز بیان،اد بی اسلوب تحریر کی خصوصیات کا حامل، فہم کے لئے آسان، سادگی اور پر کاری کا نمونہ اور تہذیب و شرافت کا آئینہ ہے۔

حفرت مفتی صاحب کی یہ اکلوتی غزل اگرچہ غزل کی قدیم روایت سے الگ نہیں،

لیکن زبان کی سادگی، بیان کے حسن اور اسلوب نگارش کی شگفتگی کی مثال ہے۔ غزل ہیے ہے:

اب یہ دھمکی ہے مرے صیاد کی ذرح کر دوں گا اگر فریاد کی!

جس سے وابستہ تھیں میر کی راحتیں جانتا تھا میں جے قلب کی ؟

کھیل شمجھے، خوش ہوئے، پھیری چھری ان کے بچین نے مری فریاد کی دفن کے بعد آئے تربت پر مری قبر پر گویا بہشت آباد کی دفن کے بعد آئے تربت پر مری قبر پر گویا بہشت آباد کی جانتا ہوں کچھے فریاد کی جانتا ہوں کچھے فریاد کی دوح دل پر جب مری تصویر لی روح تردپی مانی و بہزاد کی اداخ طوبی میں نہیں اس کی شبیہ کیا حقیقت سرویا شمشاد کی شبیہ کیا حقیقت سرویا شمشاد کی شبیہ کیا حقیقت سرویا شمشاد کی

روئے انور ہی کو تیرے دیکھ کر سورہ والشمس میں نے یاد کی (فریکیوں) اور کی (فریکیوں) جال:مولانا المداد صابری)

## حضرت مفتی صاحب کے اخلاف

(1)

#### اولاد

حضرت مفتی اعظم نے اپنے اخلاف سعید و صالح اور اصحابِ علم و عمل میں مولانا حفیظ الرحمٰن اور مولوی خلیل الرحمٰن دو بیٹوں، سلمی، کنیز فاطمہ، دو بیٹیوں اور علم واخلاق سے آراستہ سیکڑوں تلافہ ہی ایک رفیع الشان جماعت کویادگار چھوڑا ہے۔ حضرِت مفتی صاحب نے ۱۸۹ء سے ۱۹۵۲ء تک تقریباً پچپن برس درس و تدریس کی زندگی گزاری تھی۔اس لیے ان کے تلافہ ہی تعداد سیکڑوں سے متجاوز ہو تو تعجب نہ کرناچا ہے۔ لیکن تحقیقی اعداد و شار موجود منیں۔اس لیے کوئی حتی تعداد نہیں بتائی جاسکتی۔ مولانا حفیظ الرحمٰن واصف نے اپنے ایک مضمون مطبوعہ البلاغ ممبئی (تعلیمی نمبر ۱۹۵۵ء) میں حضرت مفتی صاحب کے سترہ نامور تلافہ کا مختمر تعارف کرایا ہے۔لیکن اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ تعداد ایک سال کی اوسط تعداد سے بھی کم ہے۔اگر کوئی محترم قاری مظمئین نہ ہوں تو وہ اسے اوسط سے کم کے بجائے اوسط سے بھی کم ہے۔اگر کوئی محترم قاری مظمئین نہ ہوں تو وہ اسے اوسط سے کم کے بجائے اوسط سے بھی لیں۔اولاد میں تو نظریہ اوسط کی ضرورت نہیں۔ان میں توکوئی کی بیثی ہونی نہیں۔

ا- مولانا حفیظ الرحمٰن واصف: عالم دین، مدرس، مصنف، ادیب اور شاعر سے۔ آخر میں مدرسہ امینیہ کے مہتم ہوگئے سے۔ حضرت مفتی اعظم کے خلف اکبر ۲۸ مرم ۱۳۲۸ میں مدرسہ امینیہ کے مہتم ہوگئے سے۔ حضرت مفتی اعظم کے خلف اکبر ۲۸ مرم ۱۹۱۰ کو شاہ جہاں پور میں پیدا ہوئے۔ مدرسہ امینیہ کے فارغ التحصیل سے اور شاعری میں حضرت ساکل دہلوی ہے رشتہ تلمذ تھا۔ تصنیف و تالیف اور شعر و شاعری سے زندگی بھر تعلق رہا۔ ادب ولسانیات کا خاص ذوق تھا۔ اردوا ملا اور اس کے مسائل میں ان کی ایک تالیف یادگار ہے۔ ایک رسالہ جمعیت علمائے ہند کے بارے میں ہے۔ جس میں اس کی ابتدائی تاریخ اور قیام کے بارے میں بعض بیانات کی تصبح کی گئی ہے۔ "مفتی اعظم کی یاد میں" ان کی ایک یاد میں حضرت مفتی ان کی ایک یاد میں حضرت مفتی ان کی ایک یاد میں حضرت مفتی اسے بادگار تالیف ہے۔ لیکن "کی فایت المفتی "کے نام سے نو جلدوں میں حضرت مفتی

اعظم کے فتووں کی تدوین ان کازندہ جادید کارنامہ اور عظیم الثان دین، علمی،سیاسی اور اصلاحی کارنامہ ہے۔

وہ نظم وغزل کے اچھے شاعر بھی تھے۔ان کے کلام کا کوئی مجموعہ یادیوان تو نظر سے نہیں گزرا۔ لیکن ان کی نظم ونٹر کے بہترین نمونے ان کی تالیف "مفتی اعظم کی یاد" میں موجود ہیں۔

۱۹۸۷ جار جب ۲۰۰۸ مطابق ۱۱۷ مارچ ۱۹۸۷ء کو دہلی میں انقال ہوا۔ دہلی کے مشہور قبر ستان "مہندیان" میں جہال حضرت شاہ ولی اللہ محدث اور ان کے صاحب زادگان نیز حفیظ الرحمٰن سیوہاروی محوخواب ابدی ہیں۔ وہیں مولانا داصف مرحوم آسودہ خاک ہیں۔ مولانا حفیظ الرحمٰن واصف نے دوشادیاں کیں۔ اللہ تعالی نے دونوں سے اولاد ذکورواناٹ عطافرمائی۔ پہلی ہوی سے ان کے چار بیٹے اور ایک بیٹی ہوئے:

ا-حمیدالرحمٰن:مولاناواصف کیاولاد میں سب سے بڑے تھے۔ان کاانقال ہو گیا۔ ۲-حبیب الرحمٰن:شادی شدہ ہیں۔اثریان میں تھے۔

۳۰ جمیل الرحمٰن دار العلوم دیو بنگر کے فارغ التحصیل اور ایم اے پاس تھے۔ سعودیہ میں تھے اِن کا بھی انتقال ہو گیا۔

هم-سكينه خاتون: حالات كاعلم نہيں ہوسكا\_

۵-انیس الرحمٰن: دار العلوم د یوبند کے فارغ التحصیل اور ایم اے کے ڈگری ہولڈر ہیں۔ نہر دیو نیورسٹی میں پروفیسر تھے۔

پہلی بیوی کے انقال کے بعد واصف صاحب نے دوسری شادی مولانا امین الدین (بانی مدرسہ امینیہ دہلی) کی ہمشیر میمونہ خاتون کی بیٹی نور جہاں سے کی تھی۔ ان بیوی سے محمود الرحمٰن اور ڈاکٹر محمد سالم ، دو بیٹوں کاعلم ہے۔ تفصیلات کا پتانہیں۔

مولانا حفیظ الرحمٰن سے چھوٹے بھائی خلیل الرحمٰن اور دو بہنیں سلمٰی اور کنیز فاطمہ تھیں۔ ان کاذکر آگے آرہاہے۔ حضرت مفتی صاحب کی ایک بیٹی زبیدہ خاتون نامی بھی تھیں، لیکن ان کا نقال مفتی صاحب کی زندگی میں جب کہ ان کی عمر اٹھارہ برس کی تھی، ہو گیا تھا۔ اس و قت تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس و قت تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔

۲- سلمی خاتون: به واصف صاحب کی بری بهن تھیں۔ان کی شادی مولوی سمیع

اللہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ مولوی صاحب دہلی کی مشہور مجلسی و تہذیبی اور بڑے سیاسی کارکن سے ۔ اُر دوبازار۔ دہلی میں کتب خانہ عزیزیہ کے نام سے ان کی مجلس آرائی، تہذیبی اور ساجی، سیاسی سرگر میوں کا مرکز تھا۔ ۱۹۲۹راگست ۱۹۹۹ء کو انتقال ہوااور دہلی ایک باغ وبہار شخص سے خالی ہوگئی اور مجلس علم و تہذیب ہمیشہ کے لیے اجڑگئی۔ "دلی والے " میں ان پرایک عمدہ مضمون شامل ہے۔

ان کے بیٹے مولوی عبدالسلام ہیں اور جامع مسجد دہلی کے علاقے میں "سلام ہوٹل" کے نام سے کاروبار کرتے ہیں۔ سلمی خاتون کی ایک بیٹی سلیمہ خاتون تھیں جو عربک کالج، دہلی کے پروفیسر عبدالسلام سے بیاہی گئی تھیں۔

۳-مولوی خلیل الرحمٰن:یہ حضرت مفتی اعظم کے دوسرے اور چھوٹے بیٹے تھے۔ ۱۹۱۸ء میں دبلی میں بیزاہوئے۔مدرسہ امینیہ میں عربی اور اسلامیات کی تعلیم حاصل کی تھی اور سینٹ اسینفنس کا لجے، دبلی سے ۱۹۳۹ء میں بی اے پاس کیا تھا۔ ۱۹۲۳ء میں امر تسر کے ایک خاندان میں،جوا یک مدت سے دبلی میں آباد تھا۔ ان کی شادی ہوئی تھی۔

ہندوستان میں محکمہ سپلائی سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ ۱۹۳۷ء میں بہ زمانۂ ابتلائے دہلی وہ پاکستان آگئے تھے۔ ابتدا میں یہاں بھی وہ محکمہ کسپلائی میں تھے۔ بعد میں کیبنٹ سیکر یٹریٹ گور نمنٹ آف پاکستان میں ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ ۱۹۷۲ء میں جب کہ ملاز مت کے یانچ برس باقی تھے، ریٹائر ہو گئے۔

بر ہیں۔ گزشتہ برس (۲۰۰۲ء میں) ان کی خدمت میں اپنی بیٹی جیلہ خاتون کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ گزشتہ برس (۲۰۰۲ء میں) ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھااور بعض معلومات ان سے حاصل کیے تھے۔ گوشہ نشین ہیں۔ دل کے مریض ہیں۔ بہت کمزور ہوگئے ہیں۔ حافظ مستعداوریاداشت اچھی ہے۔ لیکن تقل ساعت انتہاکو بہنچ چکی ہے۔ کوئی آواز گوش گذار نہیں ہوتی۔ سلیٹ اور اس کی بنسل باس رکھی ہے۔ آپ اس پر لکھ دیجئے۔ جملہ ختم ہونے سے پہلے وہ سمجھ جاتے ہیں اور صاف، واضح اور شافی جواب عنایت فرمادیتے ہیں۔

مولوی خلیل الرحمٰن کو اللہ نے ایک بیٹا فضل الرحمٰن اور ایک بیٹی جمیلہ خاتون عطا فرمائی ہے۔صاحب زادے فضل الرحمٰن سول انجئیر ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ کنیڈ اہیں مقیم ہیں۔ صاحب زادی جمیلہ خاتون ، جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں ،ایک کالج میں پڑھاتی ہیں۔ نہایت سعادت مند اور باپ کی خدمت گذار ہیں۔ شادی نہیں کی۔ شاید باپ کی بیاری ضعفی اور خاندان کے کسی خدمت گذار فرد کے نہ ہونے کاخیال اور خدمت کا جذبہ مانع ہوا ہو۔

ہے۔ کنیز فاطمہ: ان کے شوہر ضیاء الاسلام صدیقی مسلم یونیور سٹی علی گڑھ میں پروفیسر تھے۔ یا کتان آگئے تھے۔ این ای ڈی یونی ورسٹی کراچی میں استاد تھے۔ 201ء میں میں پروفیسر تھے۔ یا کتان آگئے تھے۔ این ای ڈی یونی ورسٹی کراچی میں استاد تھے۔ 201ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی اولاد میں ہاجرہ خاتون ، محمد معین الاسلام ، محمد امین الاسلام ، محمد امین الاسلام ، محمد امین الاسلام ، محمد امین الاسلام ، رابعہ خاتون ، ثریا خاتون ہیں۔ محتر مہ کنیز فاطمہ حیات ہیں۔

محمد نصبح الاسلام سے آیک سال قبل اپریل ۲۰۰۲ء میں ملاقات ہوئی تھی۔ بیہ معلومات انہیں سے عاصل کیے تھے۔ ناظم آباد نمبرا میں سب بھائی اور ان کی والدہ ایک ہی مکان میں رہائش پذیر ہیں۔

**(r)** 

ثلاهذه

حضرت مفتی اعظم ہند کے تلافدہ کے بارے میں مولانا حفیظ الرحمٰن صاحب نے ایج مضمون مشمولہ "مفتی اعظم کی یاد" میں لکھاہے:

"آپ کے ہزاروں شاگرد ہندوستان، پاکستان، برما، ملایا، جاوا، ساترا، عراق، حجاز، شام، افغانستان، ایران، بخارا، فنتن، تبت، چین اور افریقه تک تجلیے ہوئے ہیں"۔"

اس بیان کی صحت میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن انھی سطروں کے ساتھ انہوں نے صرف تین تلامذہ کے نام مثالاً تحریر فرمائے ہیں۔ وہ نام مولانا حافظ اعزاز علی، مولانا سید مہدی حسن اور مولانا حافظ احمد سعید دہلوی کے ہیں۔ یہ تینوں نامور تلامذہ ان سترہ تلامٰہ کی فہرست میں بھی شامل ہیں، جن کا مخضر اُتعارف واصف مرحوم نے البلاغ ممبئ کے تعلیمی نمبر میں کرایا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فہرست نامور تلامٰدہ کی حد تک بھی مکمل نہیں۔ لیکن میں کرایا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فہرست نامور تلامٰہ کی حد تک بھی مکمل نہیں۔ لیکن چول کہ تلامٰہ کی گنتی اور ان پر مخقیق ہمارا موضوع نہیں، صرف تصنیفی خاکے کی شکیل کے چند تلامٰہ کی گنتی اور ان پر مخقیق ہمارا موضوع نہیں، صرف تصنیفی خاکے کی شکیل کے لیے واصف کے چند تلامٰہ کا تذکرہ اور وہ بھی ایک خاص حد تک ہی ہمارا مقصد ہے اور اس کے لیے واصف

مرحوم کی کاوش ہے استفادہ کفایت کرتا ہے۔

ا۔ مولوی محمد حسین راند ہری: جامعہ حسینیہ راند ہر کے بانی، جید عالم دین اور متقی و پاک ماز بزرگ۔

مولوی حکیم محمد ابراہیم راند بری مولوی محمد حسین کے برادر بزرگ، مشہور عالم
 دین، بھائی کے انتقال کے بعد مدرسے کے مہتم ہوئے۔ ۳۷ساھ (۳۵۰۔ ۱۹۵۳ء) میں انتقال ہوا۔

مولوی حافظ محمد یاسین سکندر آبادی رائے پوری: مشہور اور بلند پایہ عالم دین ۔
 مدرسہ اسلامیہ رائے پور کے بانی۔ جمعیت علمائے صوبہ سی پی کے صدر بھی رہے ہے۔
 شھے۔ ۳۷ ساھ میں انتقال کیا۔

ہ۔ مولوی عبدالعزیز جیند وی: مشرقی پنجاب کے مشہور عالم دین "درس گاہِ عزیز ہے۔ جیند (ریاست جیند، مشرقی پنجاب) کے بانی مولوی صاحب کاانتقال ۱۹۴۷ء سے قبل ہو گیا تھا۔ ان کے صاحب زادے مولوی عبدالحلیم قمرنے کہ وہ بھی مدرسہ امینیہ کے فارغ التحصیل تھے۔ درس گاہ کے نظام کو سنجالا۔ ۱۹۴۷ء کے خونیں انقلاب میں ان کا پورا خاندان شہید ہو گیا۔

۵- مولوی سید داوُد علی نصیر آبادی: علاقہ ،اجمیر کے مشہور واعظ اور علاقے کی جمعیت علاء کے صدر تھے۔

۲- مولوی محمد شفیع ملتانی: مدرسه قاسم العلوم کے بانی و مہتمم ۔ علوم اسلامی کی اشاعت میں سرگرم ،اسلامی تہذیب کا نمونه ،شرافت کا مجسمه ،حضرت مفتی اعظم کے عاشق صادق اور نہایت متواضع بزرگ تھے۔

2- مولوی حافظ خدا بخش مظفر گڑھی دہلوی: حدیث و تفسیر وفقہ کے فاضل مدرس،
علوم وفنون کے ماہر، مدر سئہ امینیہ میں مدرس تھے۔ تفسیم ہند کے بعد پاکستان آگئے
تھے اور یہال کسی اسلامی مدر سے سے تعلق پیدا کر لیا تھا۔

۸- مولوی مفتی محمد صالح رنگونی: برما میں علوم اسلامی کے ناشر و مترجم اور دارالتبلیغ ،رنگون کے بانی تنصے۔

9- مولوی مفتی محمر بن حافظ صارلح راند بری: متاز عالم دین اور جامع مسجد رنگون کے

- خطیب و مفتی تنھے۔
- ا- مولوی مفتی اسلمیل بن محمد بسم الله ڈا بھیلی: علاقۂ گجرات کے مشہور مفتی اور مرجع خلائق کی اور مرجع خلائق عالم ہیں۔ جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل کے مفتی ہتھے اور ایک عرصے تک جامعہ کے مہتم بھی رہے تھے۔
- ۱۱- مولوی حکیم محمد قاسم سورتی: حاذق طبیب، جید عالم دین، علم پرور،اسلامی اخلاق کا مجسمه اور صوبه ممبئ کی مشهور شخصیت تنھے۔
- ۱۲- مولوی حافظ عبدالرحیم صادق را ندیری: گجراتی زبان میں قرآن حکیم اور اسلامی لئر پچرکے مترجم وناشر اور علاقہ گجرات میں اسلامی تعلیمات کے فروغ واشاعت کی تحریک کی ایک اہم شخصیت تھے۔
- ۱۳- مولوی مفتی ضیاء الحق دہلوی: مدر سرّہ امینیہ کے مدر س ومفتی تنھے۔ خوش بیان واعظ عمدہ مقرر اور دارالا فتاء جمعیت علمائے ہند کے صدر مفتی تنھے۔
- ۱۹۰۰ مولانا حافظ محمد اعزاز علی امر وہوئی: عمر بی ادب، اسلامی فقہ اور افتاء میں عالم تبحر، دار العلوم دیوبند میں ادب اور حدیث و فقہ کے مشہور استاد، صدر مفتی اور ناظم تعلیمات بھی رہے۔ بہت سی کتابوں کے مصنف ''کتب خانہ اعزازیہ'' کے بانی۔ ''تذکرہ اعزازیہ'' آپ کی سوائح عمری ہے۔ رجب ۲۵ سام (مارچ ۱۹۵۵ء) میں انتقال فرمایا۔
- ا- مولانا مفتی سید مهدی حسن شاہ جہاں پوری: فقہ اور دیگر علوم اسلامی میں عالم بے بدل ، ماہر مفتی ، ایک عرصہ تک سورت میں اسلامی تعلیمات کی تروت جو واشاعت میں سرگرم رہے۔ دارالا فقاء دارالعلوم دیوبند میں صدر مفتی کے منصب پر فائز رہے۔ زہدو تقویٰ میں مثال اور صاف گوئی اور اظہار حق میں بے باک تھے۔ مرحد میں انقال ہوا۔
- سحبان الہند مولانا احمد سعید وہلوی ، حضرت مفتی اعظم کے شاگر و، دوست، مشیر، معتمد اور شریک کار بھی تھے۔ مشہور عالم و مفسر، شیریں بیان واعظ، فصیح اللیان مقرر، بیشار کتب کے مولف، بیس برس تک جمعیت علائے ہند کے سکریٹری رہے۔ ایک مدت تک نائب اور قائم مقام صدر اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی

کے انقال (وسمبر ۱۹۵۷ء) کے بعد صدر کے عہدے پر فائزرہے۔حضرت مفتی اعظم کے انقال کے بعد مدرسہ امینیہ کے مہتم ہوئے۔ مهر دسمبر ۱۹۵۹ء کو دہلی میں انتقال ہوا۔

شخ الحدیث مولانا مفتی محمہ عبدالغنی (پٹیالوی) شاہجہاں پوری: اصلی وطن ڈسکہ
(پٹیالہ) تھا۔ ایک علمی خاندان کے فرد تھے۔ ان کے دادا مولوی فتح محمہ خال عربی
میں شاہ محمہ الحق کے اور فارسی میں امام بخش صہبائی کے شاگر دہتے۔ والد مولوی
ہمال الدین بھی عالم دین اور مدرسۂ امینیہ میں مدرس تھے۔ مولوی عبدالغنی نے
مدرسۂ امینیہ میں پڑھا بھی اور پڑھایا بھی۔ حضرت مفتی اعظم نے مدرسہ عین العلم
کا صدر مدرس بناکر شاہ جہاں پور بھیج دیا۔ چالیس برس کے بعد مفتی صاحب نے
انھیں دہلی بلا لیا تھا۔ مدرسیہ امینیہ کے شخ الحدیث اور صدر مفتی ہوئے۔ علوم
معقول و منقول میں بے مثال تبحر علمی اور کمالات کی جامعیت میں حضرت مفتی
اعظم کے خصائص کا نمونہ تھے۔

یہ وہ حضرات تھے جنہیں مدرسہ امینیہ کے طالب علم ہونے اور حضرت مفتی اعظم کے شاگر دہونے کا شرف حاصل تھا۔ یہ کل سترہ حضرات ہیں لیکن نمبر چار پر مولوی عبدالحلیم عبدالعزیز کاذکر ہے اور اس کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ ان کے خلف رشید مولوی عبدالحلیم قر بھی مدرسہ امینیہ کے پڑھے ہوئے تھے اس لیے وہ بھی گویا حضرت مفتی اعظم کے حلقہ تلمذ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح اٹھارہ حضرات کے نام ہمیں جناب واصف صاحب مرحوم کی کاوشِ قلم کے نتیج میں معلوم ہوجاتے ہیں۔ موجاتے ہیں۔ موجاتے ہیں۔ مولانا حفظ الرحمٰن:

اس سلسلے میں ایک اہم نام خود مولانا حفیظ الرحمٰن واصف کا ہے۔ انھوں نے اپنانام محض تکلفانہیں لیلیاس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ خود اس سلسلۂ تذکار کے جامع و مولف ہیں۔ لیکن ہمارے لیے یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم انھیں بھول جائیں۔وہ بلا شبہ حضرت مفتی صاحب کے سعید وصالح بیٹے ہیں بلکہ لائق اور قابل فخر شاگر و بھی ہیں۔ان کا تذکرہ چونکہ حضرت مفتی اعظم کی صلبی اولاد کے زمرے میں کیا جاچکا ہے۔اس لیے یہاں نظر انداز کیا جاتا ہے۔

مولانا محمه عبدالهادى خان:

البتہ میں اس فہرست میں مولانا محمد عبدالہادی خال شاہ جہاں پوری این عبدالغفار خال سالدار کے نام کاخر وراضافہ کرنا چاہوں گا۔ معلوم نہیں واصف صاحب کے ذہن نے یہ نام کیے فراموش کر دیااور قلم ہے اُن موصوف و مرحوم کا تذکرہ کیوں کر چھوٹ گیا۔ یہ بزرگ مدرسہ امینیہ میں بیسویں صدی کی ووسری دہائی میں شاگر درہے ہول گے۔انھوں نے مدرسہ امینیہ سے فراغت حاصل کی اور مفتی صاحب ہی کی نگر انی میں دہلی میں عملی زندگی کا آغاز کیا۔ انیکلوع بک اسکول میں نیچر تھے۔ تھنیف و تالیف کا شوق تھا۔ ان کی کتاب مر قاۃ العرب انیکلوع بک اسکول میں نیچر تھے۔ تھنیف و تالیف کا شوق تھا۔ ان کی کتاب مر قاۃ العرب انیکلوع بک اسکول میں ہی دو کتابیں ان کی یادگار ہیں۔ صحافت اور قوی خدمت کا شوق بھی تھا۔ صرف و نحو میں بھی دو کتابیں ان کی یادگار ہیں۔ صحافت اور قوی خدمت کا شوق بھی تھا۔ مولانا محمد علی کے ہمدرد دہلی میں کے ۱۹۶۲ء کے دوران میں اعزاز می طور پر کام کرتے سے مولانا محمد علی کے ہمدرد دہلی میں کے ۱۹۶۲ء کے دوران میں اعزاز می طور پر کام کرتے تھے۔ یہ بزرگ چوں کہ میرے دشتے کے پچااور میلے بھو بھا خسر تھے۔ اور ججھے ان کی صحب سے فیض اٹھانے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ بھی انھوں نے بتایا تھا کہ ان کے کئی مقالے مولانا محمد علی مینند فرمائے تھے اور ادار تی صفحات رہ جھا ہے۔ تیس تعلق تھا۔ آخری علی میں شاعری کا شوق ختم ہو گیا تھااور ابنا دیوان انھوں نے ضائع کر دیا تھا لیکن مجھے ہمدرد کی فاکوں میں ان کی دو غرایس دستیاب ہوئی ہیں جو اخبار کے صفحہ اول کی زینت بنی تھیں۔

کہنا صرف میہ جاہتا ہوں کہ اگر حضرت دامف سے ان کانام جھوٹ گیا ہے تو سہو کے سوااس کی کوئی دوسری وجہ نہیں ہو سکتی۔

مولاناسعيدالدين:

ایک اور نام جوہر گز نظرانداز کردیئے جانے کے قابل نہیں تھامولاناسعیدالدین کا

تھاجو واصف صاحب کے سامنے نہ صرف دہلی میں موجود تھے، بلکہ مدرسہ امینیہ میں بیٹھے تھے۔ مولاناسعید الدین بانی مدرسۂ امینیہ ، دہلی مولانا امین الدین اورنگ آبادی ثم دہلوی کے بیٹے تھے۔ مدرسۂ امینیہ کے نامور شاگر داور حضرت مفتی اعظم ہند کے تلمیذر شید تھے۔ ایک عرصے تک درس و تدریس کی خدمات انجام دیں۔

۔ ان کے صاحبزادے مولوی حافظ قاری فریدالدین صاحب جامع مسجد قدوسیہ ناظم آباد نمبرا، کراچی کے پیش امام ہیں۔

\*\*\*

## أعترافات

## (اکابرومشاہیر کاخراج تحسین)

الله تعالى نے حضرت مفتی اعظم كى ذات كرامى ميں ذہن و فكر، علم و فضل، اخلاق وسیرت کی بہت سی خوبیال جمع فرمادی تھیں اور ملک و قوم اور دین وملت کی خدمت کی توقیق ار زانی فرمائی تھی۔ جن کا اعتراف ان کے معاصر اہل علم و نظر، وقت کے اصحاب قلم اور مبصرین نے کیاہے۔ ہم یہاں بہ طور مثال ونمونہ حضرت کے چند خصائص فر کمالات کا تذکرہ كرتے ہيں اور بعض اكا برمعاصر كے مشاہدات و تجربات كے مطالعے كى وعوت ديتے ہيں۔ (۱)- پچھلے صفحات میں کسی جگہ حضرت شیخ الہند کی ایک نصیحت کا ذکر آیا ہے حضرت نے ارکان جمعیت کو جن دوحضراعت کو تبھی نہ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی تھی ان میں ایک نام مفتی اعظم مرحوم کا تھا۔ یہ مرحوم کے کمال علم وحسن سیریت کابہت بڑااعتراف ہے۔ یہ بھی گزرچکاہے کہ حضرت شیخ الہند کو مفتی اعظم کے علم و تفقہہ، نظروبصیرت، اصابت رائے، ذہن و فکر کے توازن ، عدل واعتدال پر بردااعتاد تھا۔ مولانا حفیظ الرحمٰن واصف نے مولانامفتی سیدمهدی حسن شاه جهان پوری کی روایت بیان کی ہے کہ ایک موقع پر حضرت میخ الہندنے مفتی صاحب کؤ ہر مشورہ وصلاح اور دو سرکے لیڈروں سے ملا قات میں شریک رکھنے کی وجہ میہ بتلائی کہ "مولوی کفایت اللہ کا د ماغ سیاست ساز ہے۔ جبکہ دوسرے لوگ صرف سیاست دان بین"-(مفتی اعظم کی یاد- ص۲۸-۸۵) (۲)-حضرت شیخ البند کے ارشد تلاندہ میں مولانا انور شاہ تشمیری ذہانت و فطانت

اور مطالعة و نظر كى ايك خاص شان اور مرتبے كے مالك عقے۔وہ فرماتے تھے: "مفتی کفایت الله کاوجود اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے"۔

(روزنامه نئ دنیا، د بلی (عظیم مدنی نمبر)ص ۱۳۳)

(۳) – مولانا امین الدین اورنگ آبادی ثم دہلوی بانی و مہتم مدرسہ اسلامیہ امینیہ ۱۹۰۳ء میں مفتی صاحب کو شاہ جہاں پور سے دہلی لائے تھے اور مدرسے کا شخ الحدیث اور مفتی بنایا تھا۔ اس کے بعد وہ ستر ہ برس تک زندہ رہے لیکن انھوں نے پہلے روز مفتی صاحب کے علم وسیرت کے بارے میں جورائے قائم کی تھی، اس میں سر موفرق نہ آیا۔ ان کا اعتماد روز بہ روز بردھتا ہی گیا۔ تا آل کہ ۱۹۲۰ء میں وہ مدرسہ انھیں کے سپر دکر کے سفر آخر ت پر روانہ ہوگئی

رس) - مولانا شبیر احمد عثانی ۱۹۲۱ء کی موتمر تجاز میں حضرت مفتی صاحب کی سر براہی میں بھیج جانے والے جمیعت علائے ہند کے ایک رکن تھے۔ انھیں اس سفر میں مفتی صاحب کی سیر ت کے مطالعے کا بہترین موقع میسر آیا ہے۔ وہ فرماتے تھے:

"مفتی صاحب کے فضائل سے صحیح طور پر ہم اس سفر میں واقف ہوئے۔ ان
کی فیاضی و سیر چشمی اور عالی ظرفی کے جو مناظر بہ چشم خود دکھے ، وہ جیرت
انگیز تھے"۔ (نی دنیا، دہلی (عظیم مدنی نمبر، ص ۱۳۲)

(۵)- اس سفر كا مولاتا حبيب الرحمن لد حيانوى ابنا مشامده ان الفاظ ميس بيان

فرماتے ہیں:

"حضرت مفتی صاحب کی جو کیفیت و کیھی،اس کااثر تمام عمر میرے ول میں رہے گا۔ مکے اور مدینے کے در میان اونٹوں کا سفر تھا۔ جب سب ساتھی تھک کر سوجاتے تو حضرت مفتی صاحب سب کے لیے کھانا تیار کرایا کرتے سے ۔خرج میں آگر گربر ہوتی توا پے پاس سے اداکر دیتے اور جمیعت کے فنڈ پر بارنہ ڈالتے تھے۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص ۱۲)

ایک اور مضمون میں مولانالد هیانوی تحریر فرماتے ہیں:

"۱۹۲۱ء میں سلطان ابن سعود کے پاس جمعیت علائے ہند کی طرف سے ایک وفد ( مجوزہ موتمر اسلامی میں شرکت کے لیے ) بھیجا گیا تھا، جس کے صدر حضرت مفتی صاحب مرحوم تھے۔ یہ وفد حج کے موقع پر ممیا تھا۔ میں اس سنر میں آپ کا ساتھی تھا۔ اس پورے سنر میں مفتی صاحب کی استقامت، تقوی اور دیانت داری کا جو منظر میں نے دیکھا، وہ جیرت انگیز تھا۔ میں نے مک تقوی اور دیانت داری کا جو منظر میں نے دیکھا، وہ جیرت انگیز تھا۔ میں نے مک

معظمہ سے مدینہ منورہ کے لیے اونٹوں پر سفر اختیار کیا۔ ہر منزل پر ساتھی تکان کی وجہ سے آرام کرتے یاسوجاتے تھے، لیکن مفتی صاحب سب کے لیے کھانا یکانے اور تیار کرنے میں مصروف ہوجاتے۔اس تمام سفر میں مجھی آپ کی پیٹانی پر کسی نے بھی بل آتے نہیں دیکھااور نہ ہی آپ کے مشاغل دیدیہ اور معمولات میں کسی دن فرق آیا"۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص-۱۲) واضح رہے کہ بیہ وفد خضرت مفتی صاحب کی سربراہی میں مولانا شبیر احمہ عثانی، مولانا احمد سعید ، مولانا عبدالحلیم اور مولانا محمد عرفان پر مشتمل تھا۔ اس سال مولانا حبیب الرحمٰن لد ھیانوی نے ج کیا تھا۔ وہ وفد کے ساتھ سفر میں شریک تھے، وفد کے رکن نہیں تھے۔ مولانا حبیب الرحمٰن لد ھیانوی جیل میں اپنے مشاہرے کے بنیاد پر جو کچھ فرماتے ہیں، اس کے مطالعے سے حضرت مفتی صاحب کی عظمت کا ندازہ ہو تاہے۔وہ لکھتے ہیں: "• ۱۹۳۳ء اور ۱۹۳۳ء میں ان کے ساتھ محجر ات اور ملتان کی جیلوں میں رہنے کا اتفاق ہوا تو مجھے انہیں سمجھنے کا بہت امجھا موقع ہاتھ آگیا۔ جیل میں میں نے ویکھاکہ حضرت مفتی صاحب مڑھوم کس قدر بلند کردار کے مالک ہیں۔ ہم لو کوں کو وہاں اخلاقی قیدی یہ طور خدمت گذار کے ملے ہوئے تھے۔ میں نے ويكهاكه حضرت مفتى صاحب رحمة الله عليه ان كے يصفے ہوئے كيڑے بيھ كر سیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ بھی ان کے دوسرے کام کردیا کرتے تھے۔ میں نے دریافت کیا" آپ ایہا کیوں کرتے ہیں؟ "جواب دیا" ان سے کام لینا عظم ہے! وہ میراجو کام کرتے ہیں ای طرح اس کا معاوضہ ادا کرتا ہوں۔ حکومت کوان سے کام لینے کاکوئی حق نہیں ہے"۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص ۱۹) مفتی صاحب نمود ونمائش سے دور ونفور اور نفسانیت سے پاک تھے۔ مولانا لد هیانوی علیہ الرحمہ نے انکی اصل خوبی ان کی "بے تقسی "اور" بے لوث زندگی" کو قرار دیاہے۔(مفتی اعظم کی یاد، ص ۱۵)

نمود ونمائش سے دوری اور نفرت کے سلسلے میں بیہ بھی یادر کھنا چاہیے کہ مفتی صاحب حضرت رکھتے تھے۔ تصوف کے صاحب حضرت رشید احمد گنگوہی سے نسبت اراد ت اور بیعت کا تعلق رکھتے تھے۔ تصوف کے کمال ذوق سے بہرہ مند تھے۔ اخلاص وللہیت کا بیکر اور تقویٰ کی تصویر تھے، لیکن خود کسی کو

بیعت نہیں فرماتے تھے۔اگر کوئی عازم سلوک وطریقت اور بیعت کاطالب آتا تواس کے ذوق ور جمان کا اندازہ کر کے حضرت مولانااشرف علی تھانوی، حضرت شخ الاسلام مولاناسید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا محمد الیاس وہلوی یا حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری سے رجوع کرنے کامشورہ دیتے تھے۔ (روزنامہ نی دنیا، دہلی، عظیم مدنی نمبر، صسم ۱۲۱)

(۲) - شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کادار العلوم دیوبند میں دور طالب علمی مفتی اعظم کے بعد کا ہے۔ لیکن انھیں حضرت شیخ الہند کا قرب مفتی صاحب سے زیادہ حاصل ہوا۔ جمعیت علائے ہند میں شیخ الاسلام مفتی صاحب کے قائم مقام (۱۹۳۲ء) بھی ہوئے اور ان کے بعد مستقل صدر بھی ہے۔ دار العلوم دیوبند میں صدر المدر سین اور شیخ الحدیث بھی ہوئے۔ اور اسارت مالٹا کے زمانے میں حضرت شیخ الہند کی صحبت سے انھوں نے فیض اٹھایا تھا اور خدمت گذاری کی جو سعادت انھیں حاصل ہوئی اس میں حضرت شیخ الہند کا کوئی شاگر دشریک نہیں اس لیے انہیں جانشین شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا گیا اور وہ واقعی اس لقب کے سز اوار مجمی تھے۔ وہ حضرت مفتی اعظم کے بارے میں لکھتے ہیں:

اگرچہ ہزاروں علاء نے حضرت شیخ الہند قدس سرہ العزیز سے علوم عقلیہ و نقلیہ میں استفادہ کیا، گر قدرت کی فیاضیوں نے جو خاص جامعیت اور سابقیت مفتی صاحب مرحوم کو عطا فرمائی تقی، وہ بہت ہی کم کو نصیب ہوتی ہے۔ مفتی صاحب مرحوم ابتداہی سے نہایت ذکی ، سمجھدار، مستقل مزاج، عالی حوصلہ ، معاملہ فہم واقع ہوئے تھے۔"

اخلاق فاضلہ میں خداوند عالم نے کمال عطا فرمایاتھا۔ دریائے سیاست کے بہترین شاور تھے۔ تدبرو فکر کے انمول موتیوں سے آپ کادامن بھرار ہتا تھا۔ ہر معاطے کی گہرائی اور تہد تک پہنچنا آپ کی ذکاوت کا بمیشہ شاہ کار رہا ہے۔

" تحریک آزادی و طن اور خلافت سمیٹی کی تائید اور جعیت علائے ہند کی رہنمائی میں آپ نے جس فراست اور استقلال کا جوت ۱۹۱۸ء سے لیکر و فات تک دیا، ہند و ستان کے اعلی سے اعلی قومی لوگوں کی زندگی اس کی مثال سے خالی ہے۔ شہر ت طلی اور نام و نمود کی خواہش کی ہوا بھی آپ کے پاس سے ہو کر نہیں گزرتی تھی۔ فروتی اور تواضع میں آپ بالکل اپناستاذ محضرت شخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قدم به قدم اور آسانِ تقویٰ کے جیکتے ہوئے ستارے مضی اعظم کی یاد، ص ۲۸ – ۲۷)

(2)-مولانا ابوالکلام آزاد وفت کے علائے واکا بر اور معاصر مد برین کے بارے میں بہت مختلط رہے ہیں۔اس کے باوجود کہ وہ خود ابوالکلام تضے اس باب میں ان کا قلم کو تاہ رہا۔ میں بہت مختلط رہے ہیں۔اس کے باوجود کہ وہ خود ابوالکلام تضے اس باب میں ان قلم کو تاہ رہا۔۔ جن چند اکا بر علاء کے بارے میں انھوں نے اظہار خیال کیا تھا،ان میں مفتی اعظم بھی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کی و فات پر تعزیق جلسے میں انھوں نے فرمایا:

(۸)- پنڈت جواہر لال نہرو کو حضرت مفتی صاحب سے خاص تعلق خاطر تھا۔ وہ انھیں اپنے بزرگوں میں اور ان رہنماؤں میں شار کرتے تھے جن سے انھوں نے بچھ سیکھا تھا۔ وہ مفتی صاحب کی ساوگی، قابلیت اور سلجھے ہوئے ذہن کے معترف اور قدر دال تھے۔ وہ بلی مفتی صاحب کے جلسے تعزیت میں تقریر کرتے ہوئے پنڈت جی نے کہا:
میں مفتی صاحب کے جلسے تعزیت میں تقریر کرتے ہوئے پنڈت جی نے کہا:
"تحریک خلافت کے زمانے میں جب میں گاندھی جی کے ساتھ وبلی آیا تھا تو مفتی صاحب سے میری پہلی ملا قات ہوئی تھی۔ اس زمانے میں طلافت کمیٹیوں کے جلسے بھی ہور ہے تھے۔ چنانچہ جب ایک جلسے میں گاندھی

جی نے "ترک موالات "کاذ کر کیا تو پچھے ہے ، پچھ نوجوانوں نے اسے قبول کیااور کچھ سن رسیدہ بزرگوں نے اس سے اختلاف کیا۔ کیونکہ بیہ تجویز ا یک انو کھی تجویز معلوم ہوتی تھی، لیکن حضرت مفتی صاحب نے اس تحریک کی حمایت کی۔ کیونکہ ریہ ایک صاف اور سجی تبویز تھی۔اس لیے کائٹریس نے بإضابطه طوریر اس تجویز کو منظور کرلیا۔ جہاں اورلوگ اس تحریک کو قبول کرنے میں تھجھکے ،وہاں حضرت مفتی صاحب کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہیں ہوئی۔میرے دل میں ان کی بڑی قدر ہے۔ وہ ایک سیدھے، قابل، صاف اور ستھرے ذہن کے انسان تھے۔ایسے آدمی کم ہوتے ہیں اور ایسے ہی آدمی کی قدر کی جاتی ہے۔ان کے گزرنے کاافسوس ہے۔انہوں نے یوری زندگی ایک شان کے ساتھ گزاری۔ آزادی کے بعدے اب تک کے زمانے یر اگر نظر ڈالی جائے تو بہت سی باتیں ایسی ہوئیں اور بہت سی تحریکیں ایسی چلیں جن ہے وُ کھ ہوااور ناگوار گزریں۔ ہمیںان کا سامنا کرنا پرا۔ایک گرہ کھولتے ہیں تو دوسری پڑ جاتی ہے۔اگر چہ دنیا کی حالت ہندوستان ہے بہت زیادہ خراب ہے۔ پھر ہم یہ سویتے ہیں کہ جن خیالوں کو ہم لے کر چلے تھے، آج کے مسائل کو حل کرنے میں وہ کہاں تک موزوں ہیں؟ تنمیں برس کی تعلیم جو معقول تعلیم ہے ، ذہن سے نہیں ہتی۔ وہ باتیں جو بہ ظاہر ملک منظور کر چکاتھا، بعض لوگ اب منظور نہیں کرتے اور ایسے راستے ہیں جن ہے نفاق اور جھڑے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ وہ بھولتے ہیں کہ آزادی کی تگرانی کے لیے صرف فوجیس کافی نہیں ہوتیں! وہ تو صرف بیر ونی خطرات کا مقابلہ کر شکتی ہیں، بلکہ اس کے کیے ذہنی اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ آزادی سے پہلے جو سوال ہمارے سامنے تھا، وہ آزادی کے بعد آج بھی موجود ہے۔جوسبق ہم نے سکھا،اس یر عمل کیااور جن لوگوں ہے سبق حاصل کیا، ان میں مفتی صاحب ایک خاص آدمی شے۔ سیای میدان میں بہت سے لوگ آئے لیکن ان کی س ساد کی اور اخلاص کی مثال نہیں ملتی "۔

(۹) - علامہ سید سلیمان ندوی ، مفتی صاحب حضرت علامہ کے مہمان رہے، بھوپال کے سفر میں دنوں تک ان کا ساتھ رہا۔ ۱۹۲۱ء کی موتمر حجاز میں حضرت مفتی صاحب جمعیت علائے ہند کے وفد کے رکن جمعیت علائے ہند کے وفد کے رکن شخصہ سند منورہ کے سفر میں، قیام کے دوران، موتمر سخے۔ ہندوستان سے سفر میں، مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ کے سفر میں، قیام کے دوران، موتمر کے جلے میں دونوں کا ساتھ رہا تھا اور ایک دوسر ہے کو جانچنے اور پر کھنے کا موقع ملا تھا۔ حضرت علامہ لکھتے ہیں:

"مرحوم مفتی صاحب کا وجود اسلام کی معاشرتی مساوات کانا قابال تردید واقعہ ہے۔ انہوں نے مسلسل بیس برس تک سارے علائے ہند کی صدارت کی اور کسی نے ان ہند کے رئیس کی حیثیت سے جمعیت علائے ہند کی صدارت کی اور کسی نے ان کے اس استحقاق سے سر تابی نہیں کی۔ وہ بڑے سے بڑااحترام جو ایک آتسان دوسر سے انسان کو دے سکتا ہے۔ وہ تمام عمر مسلمانوں میں ان کو حاصل رہااور دنیا نے انھیں "مفتی اعظم ہند" کہہ کر پکارا"۔ (یادرفتگال: سید سلیمان دیوی، مکتبہ، مشرق، کراچی، ۱۹۵۵ء، ص ۵۰۸)

(۱۰)- مولاناسعیداحمداکبر آبادی نے حضرت مفتی صاحب کے انقال پرجو تعزیق مقالہ لکھاتھا۔اس میں لکھتے ہیں:

"حضرت مفتی صاحب طبعاً نہایت کھنڈے دماغ، سنجیدہ قکر، متین طبیعت اور مرنخ ومر نجان مزاج کے بزرگ تھے۔ ہنگامہ آفرین سے ان کی طبیعت کو کئی لگاؤ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہندوستان کی تاریخ جدوجہد آزادی کے نہایت نازک دور میں جعیت علائے ہند کے پہلے صدر کی حیثیت سے جب انہوں نے ایک نہایت اہم اور بھاری ذمہ داری اپنسر لی توایک وقت جب انہوں نے ایک نہایت اہم اور بھاری ذمہ داری اپنسر لی توایک وقت آیا کہ ان کی قوت عمل اور کیر کڑکی پوشیدہ خوبیاں بروے کار آئیں۔ چنانچہ کا گریس کی تحریک آزادی اور جمیعت علائے ہندگی پوری تاریخ گواہ ہے کہ کا گریس کی تحریک آزادی اور جمیعت علائے ہندگی پوری تاریخ گواہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے اس تمام مدت میں جس تدبیر، فراست، عزم وہمت، استقلال ویام دی اور راہ حق میں بے خوفی و بے باکی کا جموت دیا۔ اسے دیکے کر است مفتی صاحب نے اس کاراز تو آیدوم دال چنیں کند"

#### (بربان، د بلی بابت ماه جنور ی ۱۹۵۳ء، ص ۳)

(۱۱) مولانا نفر اللہ فال عزیز اردو کے مشہور صحافی تھے تحریک فلافت کے زمانے سے جب انھوں نے عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھا تھا اور صحافت کے مشغلے کو انتیار کیا قوم پرور طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ چند سال اخبار مدینہ بجنور کے ایڈیٹر رہے۔ لیکن ۱۹۲۰ء کے بعد وہ مولانا مودودی کے فکر سے متاثر ہوگئے۔ اور اس کے باوجود کہ جمعیت علائے ہند کے بزرگوں، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کے بارے میں ان کے خیالات بدل گئے تھے لیکن ان کے بزرگوں، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کے بارے میں ان کے خیالات بدل گئے تھے لیکن ان کے ایمان وعلم کے انکار تک نو بت نہیں پنجی تھی۔ جماعت اسلامی کے صلفے میں ان کا روبیہ مولانا مودودی سے زیادہ شریفانہ اور قلم مہذب رہا۔ اس کا اندازہ ان کی تحریوں سے ہو تا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے انقال پر ان کی یہ تحریر مرحوم کے فضائل علمی اور خصائص سیرت کے اعتراف میں ایک یادگار تحریر ہے اور آخرکی دوسطروں کے سوایہ مکمل تحریر پیش سیرت کے اعتراف میں ایک یادگار تحریر ہے اور آخرکی دوسطروں کے سوایہ مکمل تحریر پیش کردی جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

" مولانا مفتی کفایت اللہ کو مرحوم لکھتے ہوئے جگرش ہوتا ہے۔ اس چھوٹے ۔ سے قد کے منحنی شخص کے علم تفقہ سے برصغیر ہندوپاکستان کی پر خروش زندگی کے ۱۳۰۰ برس متاثر ہوتے رہے۔ ان کا علم و تفقہ کا تعلق تو حضرات علاء سے تھا۔ جود پی مسائل میں ان کواپنار ہنما سیجھتے تھے۔ لیکن ان کی اصابت راے ان کا عزم و تحل ان کا صبر و تو کل، ان کی جر اُت وہمت اور استقلال واستقامت ایے اوصاف تے جن سے اس ملک کی پوری زندگی متاثر ہوئی۔ واستقامت ایے اوصاف تے جن سے اس ملک کی پوری زندگی متاثر ہوئی۔ تحریک خلافت کے زمانے سے (۱۹۱۹ء) لے کر ۱۹۳۹ء تک کا مل متوازن رکھنے میں ان کے شخص اوصاف کافی حد تک کار فرمار ہے۔ مسلمانوں متوازن رکھنے میں ان کے شخص اوصاف کافی حد تک کار فرمار ہے۔ مسلمانوں حتی اوستے جعیہ علی نے ہند کو انتہا بہندی اور رجعت دونوں سے روکتے حتی الوسع جعیہ علی کے ہند کو انتہا بہندی اور رجعت دونوں سے روکتے رہے۔ ان کے سامنے بڑے بڑے علیء ان سے فقہی مسائل میں خم کھاتے میں خم کھاتے میں خم کھاتے میں غیر معمولی جرائت وہمت سے کام لیا۔ خصورات کے مسلمانوں کو سنجا لئے میں غیر معمولی جرائت وہمت سے کام لیا۔

آخری چند سالول سے وہ خرابی صحت کے باعث تمام سیاس اور دوسری سرگر میول سے الگ ہوگئے تھے۔ افسوس کہ حال ہی میں ان کے انتقال کی خبر آگئ ۔ اور عالم اسلام ایک بلند پایہ عالم دین کے وجود سے خالی ہو گیا"۔ (سدروزہ کوٹر، لاہور، ۱۲؍ جنوری ۱۹۵۳ء)

حضرت مفتی اعظم کے سانحہ انقال پر ملک کے رہنماؤں، اخبارات اور علمی، ادبی، فد ہبی، سیائ غرضے کہ ہمہ قسم کے اداروں نے ماتم کیااور اپنے اپنے انداز میں حضرت مرحوم کو خراج عقیدت بیش کیا اور ان کی خدمات اور کمالات کا اعتراف کیا۔ اس کا پچھ اندازہ "اعترافات" کے ضمن میں منتخبات سے کیا جاسکتا ہے۔ اداروں کے سلسلے میں صرف اندازہ "اعترافات" کے ضمن میں منتخبات سے کیا جاسکتا ہے۔ اداروں کے سلسلے میں صرف مجمعیت علمائے مندکی مجلس عاملہ کی قرار داد تعزیت پیش کی جاتی ہے۔ واصف صاحب نے کئی اعتبار سے اس کی اہمیت پر توجہ ولائی ہے۔ مجلس عاملہ کی بیہ قرار داد ہمبئی عجے اجلاس عام کے موقع یر ۲۸ ہر فروری ۱۹۵۳ء کو منظور کی گئی تھی۔ قرار داد ہہ ہے:

" مجلس عاملہ جمعیۃ علمائے ہند کا یہ اجلاس مفتی اعظم حفرت علامہ مولانا محمد کفایت اللہ صاحب نور اللہ مر قدی کی وفات حسرت آیات پر اپنے انتہائی رنج والم کا اظہار کرتے ہوئے آپ کی وفات کونہ صرف کی ایک جماعت یا کی ایک فرقے کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام اور جمیج انسانیت کے لیے حادثہ جانکاہ اور نا قابل تلافی نقصان سمجھتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کو خداو ند عالم سنت اور تفقہ فی الدین کی جامع صفات کے ساتھ حسن اخلاق، اعلیٰ کردار، بہترین تفکر اور اعلیٰ تد برکامقد س پیکر بنایا تھا۔ ماتھ حسن اخلاق، اعلیٰ کردار، بہترین تفکر اور اعلیٰ تد برکامقد س پیکر بنایا تھا۔ فد بہی اور دینی خدمات کے ساتھ ہندوستانی سیاست اور آزادی 'ہند کی جدوجہد میں آپ کی مسائی جیلہ آپ کی بار بارکی اسارت اور آپ کی جدوجہد میں آپ کی مسائی جیلہ آپ کی بار بارکی اسارت اور آپ کی قربانیاں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔

جمعیۃ علائے ہند آپ کے حسن تد برکاز ندہ کارنامہ ہے۔ آپاس کے بانی اور معمار اوّل ہیں۔ ہیں سال تک آپ کے دور صدارت میں جمعیۃ علائے ہند علائے ہند نے دہ عظیم الثان تاریخ مرتب کی جو آئ نہ صرف جمعیۃ علائے ہند بلکہ ملت اسلامیہ کے لیے باعث فخر ہے۔ آپ کی بی خدمات اور یہی عظیم بلکہ ملت اسلامیہ کے لیے باعث فخر ہے۔ آپ کی بی خدمات اور یہی عظیم

الثان قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے ہر ایک حلقہ آپ کی نات سے متاثر ہے اور موت العالم موت العالم کا صحیح نقشہ سامنے ہے۔

یہ اجلاس آپ کی وفات پر دلی رنج وافسوس کا اظہار کرتے ہوئے وست بدعاہے کہ خداوند عالم آپ کو اعلیٰ علیین میں مقام اعلیٰ عطافر مائے اور آپ کے بیماندگان کے ساتھ گہری ہمدر دی کا اظہار کرتاہے "۔

ند کورہ تجویز تعزیت جس اجلاس میں باتفاق راے منظور کی گئی

اس میں مندر جہ ذیل حضرات شریک تھے۔

ارکان مجلس عامله - شیخ الاسلام حفرت مولاناسید حسین احمد صاحب مدنی (صدراجلاس) محبان البند حفرت مولانا احمد سعید صاحب د بلوی، مجابه ملت حفرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سیوباروی، شیخ الحدیث حفرت مولاناسید فخرالدین احمد صاحب ، مولانا مفتی عتیق الرحمٰن صاحب عثانی، مولانا فخرالدین احمد صاحب بهاری، مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی موتگیری - مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی موتگیری - مولانا عبدالحیم صاحب صدیقی ، مولانا ابوالو فا صاحب شاجهال بوری ، مولانا سید محمد میان صاحب سنبطی -

(روز نامه الجمعية دېلى، مور خه ۷ رمارچ ۱۹۵۳ء، جلد ۳۸، شاره ۲۳- به حواله

"جمعیت علماء پر ایک تاریخی تنجره" ، ص ۲۷-۵۷)

(۱۲) – ۱۹۳۰ء کے بعد بلکہ ۱۹۳۷ء کے بعد ہی ہے جن علائے حق کے خلاف طوفان اٹھنا شروع ہوا تھا، حضرت مفتی صاحب ان کی صف اول میں تھے۔ ان کی زندگی میں مشکلات کے پہاڑ کھڑے کیے ۔ و بلی کے گلی کوچوں میں اور سفر وحضر میں ان کے لیے خطرات ہی خطرات ہی خطرات تھے۔ لیکن حضرت مفتی صاحب اپنی رائے پر اٹل اور مسلک سیاسی میں ثابت قدم رہے اور ایک لیچ کے لیے بھی اپنے صبح وشام اور روز وشب کے معمولات بدلنے اور اپنی حفاظت کے لیے کوئی انتظام کرنے کا خیال نہ آیا اور وقت کا کوئی جبر ان کے عزم کو شکست نہ و سے سکا۔

سا۔ گور نمنٹ نے ممبان وطن اور حریت پبندوں کی قید وبند کی تکلیفوں سے ، بید کی سز اوں اور جیل کی مشقتوں سے ، ذرائع معیشت کی ضبطیوں سے ، جلاو طنی کی اہتلاؤں اور

بچانسیوں پر لٹکانے کے مظاہروں سے مرعوب کرنے اور دہشت بھیلانے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ عہدوں اور منصبوں کا لانچ دے کر ، جاگیروں کی پیش کش کر کے ، خطابات سے نواز کے ، وظیفے دے کے ، قاضی و مفتی اور اعزازی واسپیٹل مجسٹریٹ بناکر اور جنگ آزادی کے سلسلے میں تحریکات میں ماخوذین کی سزائیں معاف کر کے انھیں حب الوطنی اور حریت پیندی کی راہ سے ہٹانا چاہا۔ بھویال ، حیدر آباد (دکن) کے ذریعے اس فتم کی کوششیں بار آور بھی ہوئیں۔ بیہ حربہ کچھ جنگ آزاد بی کے آخری دور ہی میں نہیں، ۱۸۵۷ء کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔اگر چہ اس تحریک (طریقۂ وار دات) کاعروج بیبویں کے آغازے ہوا۔ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قریب کے زمانے میں تحریک آزادی کے فروغ کی وجہ سے ہمار ااحساس بڑھ گیا تھا۔ حضرت شیخ الہنداور حضرت شیخ الاسلام مدنی پر بیرداؤں چلا گیا تھالمیکن روایتی سیرت کی پختگی، ذہانت اور حب الوطنی اور حریت پیندی میں اخلاص کامل کی وجہ سے پچھگئے۔ لیکن یہی لوگ معمولی و ظائف کے صلے میں آزادی کی جدوجہد سے الگ ہو کر اپنے رویے میں تبدیلی کر کے پاکسی خاص جماعت میں شریک ہو تھے جنگ آزادی کے تماش بینوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت مفتی اعظم کو اللہ تعالی ہے تے آزادی کے وعوے میں ایسی صدافت کا ایبا اخلاص، سیرت کی ایسی پختگی، د ماغ کی ایسی ذہانت اور ایسی بصیرت عطافر مائی تھی کہ ان پروفت کا کوئی جادونہ چل سکا۔حضرت شیخ الہند کو مالٹا سے واپسی پر جہاز سے اتر نے سے قبل ایک مشورہ دیا گیا تھا، حضرت مینخ الاسلام کو مدر سئه عالیه کلکته کی صدارت پیش کر کے اور فقیہه الامت و مفتی اعظم کو سر نصل حسین کے ذریعے وہی کو مشش کی گئی تھی۔ مؤلانا حفیظ الرحمٰن واصف مرحوم نے اس وار دات کی طرف اشارہ کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

میاں سر فضل حسین وزیر تعلیم پنجاب جو واکسرائے کی کو نسل کے ممبر بھی تھے۔
انھوں نے حکومت برطانیہ کی طرف سے حضرت مفتی اعظم کو یہ پیغام پہنچایا کہ:
"حکومت برطانیہ یہ درخواست کرتی ہے کہ آپ سیای تحریکات سے کنارہ
کش ہوجائیں اس کے صلے میں حکومت آپ کو بطور ہریہ مدرسہ صفور جنگ
کی شاہی ممارت اور اس کا ملحقہ میدان پیش کرے گی اور آپ کی ذات خاص
کے لیے ہم کردے گی۔ ہمارایہ مقصد نہیں کہ آپ حکومت برطانیہ کی
حمایت یا پروپیگنڈہ کریں۔ نہیں بلکہ آپ صرف اتنا کریں کہ خاموش رہیں

اور سیاسیات سے الگ رہیں "۔

یہ ایک راز دارانہ پیغام تھاجو والد مرحوم نے بڑے راز دارانہ انداز میں مجھ سے بیان کیا تھا۔اور آج بہلی مرتبہ صفحہ قرطاس پر آرہاہے۔حضرت نے جواب دیا:

"میں آزادی وطن کی تحریک میں اپنی ذاتی منفعت کے لیے شریک نہیں ہوا ہوں۔ آپ کی پیشکش کا شکریہ! کوئی لائج میرے ضمیر کی آواز کو نہیں دبا سکتا"۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص ۲۲۲-۲۲۲)

(۱۲)-حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے تلافدہ میں بڑے بڑے صاحب علم وعرفان موجود ہیں۔ گر اخفائے حال کی باطنی کیفیت میں مفتی صاحب کی شان منفر د ہے۔ (علائے دیوبند کی تفسیری خدمات: مولانا اخلاق حسین قاسمی، ۲۰۰۰ء، د ہلی، ص ۲۱)

## ایک گزارش

حضرت مفتی اعظم کے انتقال پر الجمعیة ، و ہلی نے مرحوم کی یاد میں ایک "مفتی اعظم نمبر" شائع کیا تھا۔ اس نمبر کے مضابین اور پچھ وہ مضابین اور خطوط جو بعد میں آئے تھے ، مولانا حفیظ الرحمٰن واصف مرحوم نے مرتب کر کے "مفتی اعظم کی یاد" کے نام سے کتابی صورت میں شائع کر دیئے تھے۔ یہ مجموعہ حضرت مفتی صاحب کے اذکار وسوانح اور سیرت و خدمات میں بہ استثناء چند روایات متند و مندر جات معلومات کا خزانہ ہے۔ خاکسار نے اس مضمون کی تالیف میں اس سے بہت فا کدہ اٹھایا ہے۔ یہ مجموعہ ۱۹۲۹ء میں شائع ہوا تھا۔ اب نایاب ہے۔ ضرورت ہے کہ اس نایاب دستاویز کو نظر خانی اور ترمیم واصلاح کے بعد نئی ترتیب و تدوین میں شائع کیا جائے۔ نظر خانی جدید ترتیب و تدوین کے لیے ضروری ہے اور ترمیم واصلاح کی ضرورت اغلاط کی در عگی ، تحرار مباحث کے رفع اور بعض مندر جات کے ترک واضافہ کے لیے لازم ہے۔ کسی اخبار بار سالے کے نمبر کے تمام مضمون نگار علم و مطالع اور فاضا سے اور بلاواسطہ اور بلاواسطہ معلومات نظر و مشاہدے کی ایک سطح کے لوگ نہیں ہوتے۔ ان میں بالواسطہ اور بلاواسطہ معلومات رکھنے والے ، نزد یک ودور سے دیکھنے والے ، بعض کتابی معلومات کے حال اور بچھ سی سائی بھتے والے ، نزدیک و دولے ، بچھ صاحب تذکرہ کے دفتائے کار، بچھ عقیدت مند وغیرہ ہوتے۔ ان بین کر ربیعی مقیدت مند وغیرہ ہوتے۔ باتوں پریفین کرنے والے ، بچھ صاحب تذکرہ کے دفتائے کار، بچھ عقیدت مند دغیرہ ہوتے باتوں پریفین کرنے والے ، بچھ صاحب تذکرہ کے دفتائے کار، بچھ عقیدت مند دغیرہ ہوتے باتوں پریفین کرنے والے ، بچھ صاحب تذکرہ کے دفتائے کار، بچھ عقیدت مند دغیرہ ہوتے باتوں پریفین کرنے والے ، بچھ صاحب تذکرہ کے دفتائے کار، بچھ عقیدت مند دغیرہ ہوتے

ہیں۔ اخبارات ورسائل کے نمبروں میں بہت سی ایسی باتیں بھی حصب جاتی ہیں جو واقعات کے خلاف ہوتی ہیں اور علم و شخفیق کے معیار پر پوری نہیں اتر تیں۔ لیکن کتاب میں جھان بین کے خلاف ہوتی ہیں اور علم و شخفیق کے معیار پر پوری نہیں اتر تیں۔ لیکن کتاب میں جھان بین کے بعد ایسی روایات و معلومات کو حذف کر دیا جاتا ہے۔

زیر نظر مجموعے میں کئی ایسی ہاتیں موجود ہیں جو واقعات کے خلاف ہیں جو استناد اور صحت کے معیار پر پوری نہیں اتر قیں۔ اس کے ثبوت کے لیے ایک مقالے میں پیش کردہ ایک روایت کو پیش کرنے کی اجازت جا ہوں گا۔ فاضل مرتب لکھتے ہیں۔

ابوالغیاث تی کریم الدین صاحب میر کھی جو ۱۹۲۲ء سے لے کر ۱۵-۱۹ برس تک جنوبی ہند میں بطور سفارت جمعیت علائے ہند کی خدمات انجام دیتے رہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ۱۹۳۰ء کی تحریک سول نافرمانی کے موقع پر جمعیة علاء پر ایسا تنگی کاوفت آیا کہ فنڈ میں روپیہ بلکل نہ تھا۔ کی ماہ کی تخواہیں چڑھ گئیں اور تحریک کو جاری رکھنانا ممکن ہو گیا۔ پنڈت موتی بلال نہروجو دہلی آئے ہوئے تھے اور ڈاکٹر انصاری کی کو تھی میں قیام پذیر تھے ان کا پیغام آیا کہ لاکھ دولا کہ جس قدر روپے کی ضرورت ہو ہم کا گریس کے فنڈ سے دینے کے لیے تیار لاکھ دولا کہ جس قدر روپے کی ضرورت ہو ہم کا گریس کے فنڈ سے دینے کے لیے تیار آپ تحریک کو جاری رکھے۔ مولانا آبی وقت ناظم اعلیٰ تھے۔ یہ پیش کش قبول کرنے پر آمادہ تھے۔ اور اس میں بہ نظاہر کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ کیونکہ کا گریس کا فنڈ تمام فرقوں کا مشترک فنڈ تھا۔ حضرت مفتی اعظم میں جن مقورہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

"جنگ آزادی کے میدان میں ہم کسی دوسر نے کے سہارے پر نہیں کھڑھے ہوئے ہیں۔ استخلاص وطن کی جدوجہد ہمارا نہ ہبی فریضہ ہے۔ اگر ہم جماعت کو نہیں چلا سکیں گے تو دفتر کو بند کر دیں گے "۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص۲۲۲)

ال بیان سے حضرت مفتی اعظم کی سیرت کی جس خوبی پر استد لال کیا گیا، وہ بالکل ورست ہے۔ حضرت کا بیانۂ سیر ت اور اخلاص فی سبیل الحریت اس سے بھی بلند ہے۔ لیکن سیر دوایت درایت کے اصول پر معیارِ صحت سے بہت پست اور ساقط الاعتبار ہے۔ اس لیے کہ سیر دوایت درایت کے اصول پر معیارِ صحت سے بہت پست اور ساقط الاعتبار ہے۔ اس لیے کہ سیر داقعہ • ۱۹۳۰ء کی سول نا فرمانی کے زمانے کا، حضرت مفتی صاحب کی گر فقاری کے زمانے کا اور یہ کہ پنڈت موتی لال نہرواس دبلی سے مجرات جیل بھیجے جانے سے پہلے کا بتایا گیاہے اور یہ کہ پنڈت موتی لال نہرواس

زمانے میں دہلی آئے اور ڈاکٹر انصاری کی کو تھی میں تظہرے ہوئے تھے۔ لیکن سے سب پچھے

کیے ممکن ہو سکتا تھا کہ بنڈت جی ۵ر فروری • ۱۹۳ء کو انقال فرما چکے تھے اور حضرت مفتی
صاحب ااراکو بر کو گر فتار ہوئے تھے!اس روایت سے سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ مولانا احمد
سعید صاحب بنڈت جی کی پیش کش قبول کرنے پر آمادہ تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے انکار
کردیا! پیش کش پر مفتی صاحب کے ردو قبول کا توسوال ہی بیدا نہیں ہو تا۔ جہاں تک مولانا کی
آمادگی کا تعلق ہے تو سے بات مولانا کی سیرت کی معلوم خوبی، اور شہر ت اور شان کے خلاف
ہے، اور بھی کئی با تیں قابل غور ہیں؛

ہے۔۔۔(رس)۔اگر کئی ماہ کی تنخواہیں ادا نہیں کی جاسکی تھیں تواس کی رقم دس پندرہ ہزار سے زیادہ نہیں ہوسکتی تھی۔ اس کے لیے "لا کھ دولا کھ۔جس قدر ضرورت ہو"کی چیش کش زیادہ نہیں ہوسکتی تھی۔ اس کے لیے "لا کھ دولا کھ۔جس قدر ضرورت ہو"کی چیش کش

فلاف عقل ہے!

(۲)- بنڈت جی تواس پیشکش کے لیے زندہ ہی نہ تھے۔ اگر زندہ ہوتے تب بھی وہ یا کانگریس کاکوئی رہنما، بہ شمول صدر اور گاندھی جی کوئی رہنمااس قتم کی تھلی پیش کش کرنہ سکتا تھاکہ "لاکھ دولا کھ۔ جس قدر رویے کی ضرورت ہو ہم کانگریس کے فنڈسے دینے کو تیار ہیں"۔

(س)-پیش کش کے قبول کے لیے ایک جواز بھی تلاش کرلیا گیا۔"اس میں بہ ظاہر کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ کیونکہ کا گریس کا فنڈ تمام فر قوں کا مشتر ک فنڈ تھا"۔اور کس قومی تخریک کے اجرااور موافع کے انسداد میں مدد کی جاسکتی تھی۔ لیکن یہ اختیار بھی کسی فرد واحد کونہ تھا کہ انتظامیہ یا کسی خاص کمیٹی سے مشورے کے بغیرا تنی بڑی رقم کسی فردیا جماعت کو دے دی جائے یا پیش کش ہی کرے۔کا نگر ایس کے نظم کی سختی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ پنڈت موتی لال نہرو کے انتقال سے قبل ہی کا واقعہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک مرتبہ اپنے سفر کا بل دفتر کو پیش کیا جس میں ان کے ملازم کا سفر خرج بھی شامل تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کی ادائیگی سے یہ کہ کر انکار کردیا کہ ملازم کا سفر خرج بھی وصول نہیں دیا جاسکتا۔ یہ اصول کے فلاف ہے! مولانا نے بل واپس لے لیااور پھر اپناسفر خرج بھی وصول نہیں دیا جاسکتا۔ یہ اصول کے فلاف ہے! مولانا نے بل واپس لے لیااور پھر اپناسفر خرج بھی وصول نہیں کیا"۔

ساب اللہ اللہ عور ہے کہ کانگریس کی مالی حالت الی کب تھی کہ وہ اپنی معاون حریت پہند جماعتوں کی لاکھوں روپے سے مدد کرتی ؟ مید روایت بھی در حقیقت ان معاون حریت پہند جماعتوں کی لاکھوں روپے سے مدد کرتی ؟ مید روایت بھی در حقیقت ان افسانوں ادر بہتان طرازیوں میں سے ایک ہے جوے ۱۹۳۷ء اور ۱۹۴۷ء کے زمانے میں عام پھیلی

ہوئی تھیں۔اگراس روایت کو قبول کر لیاجائے تو جمعیت علمائے ہند کے بزرگوں اور نیشنگسٹ رہنماؤں کا ایک طبقہ جو سیرت کی ایسی کمزوریوں سے بچاہ اے، ہم ان کے خلاف الزامات کا د فاع نہیں کر سکتے۔

یہ غلطی کی واحد مثال نہیں ہے۔ الی متعدد، غلطیاں اس مجموعۂ مضامین "مفتی اعظم کی یاد" میں موجود ہیں۔ اگر کہھی نئی اشاعت کاسر وسامان مہیا ہو تو اس پر بہ غور نظر ڈالی جائے۔

☆☆☆

آ ثار علمیه واد ببیه دین،اد بی اور تاریخی وسیاسی نوادر

# أيك تاريخي فنوكي

# حضرت مفتى صاحب كاايك ياد گاراور تاريخي فنوي

۱۹۲۰ء میں پراونشل خلافت کمیٹی صوبہ آگرہ کے شعبہ تبلیغ کے صدر مولانا عبدالماجد قادری بدایونی نے سید المطابع، میر ٹھ سے "ترک موالات" کے عنوان سے ایک مخضر مجموعہ فقادی شائع کیا تھا۔ اس مجموعے میں فرنگی محل، لکھنو، سہارن پور، بدایوں، کا نبور کے متعدد علاء کے علاوہ حضرت شخ الہند، مولانا ابوالکلام آزاد اور مفتی محمد کفایت اللہ کے فقاوے بھی شامل تھے۔ یہاں حضرت مستفتی مولانا بدایونی کا استفتاء اور صرف آخرالذکر حضرت موصوف کا تاریخی فتوی درج کیاجاتا ہے۔

مضرت موصوف کا تاریخی فتوی درج کیاجاتا ہے۔

بیم اللہ الرحمٰن الرحمٰن

#### استفتاء:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مذہب

(۱) – حالات حاضره میں ترک موالات من النصاری شرعاً ضروری ہے یا نہیں؟

(۲)- صورت موجودہ میں ملک کے ہنود کی ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ اور اُن کامر کزی مجلس خلافت کی تجویز ، ترک موالات کو مفید اور کامیاب بنانے میں مدد دینا اور مسلمانوں کا اُن کی ہمدردی ومدد سے مستفید ہونا۔ عندالشرع کیا تھم رکھتاہے؟ اور مسلمانوں کا اُن کی ہمدردی ومدد سے مستفید ہونا۔ عندالشرع کیا تھم رکھتاہے؟ (۳)- ترک موالات کی تجویزعام کی دفعہ خصوصی مالی لین دین بند کردینا۔ اور اس ضمن میں:

(الف) مدارس قومیہ ہے اس کا جراو نفاذ ضروری ہے یا نہیں؟

(الف) طلباء مدارس قومیه کااراکین مدارس سے ایسامطالبه که وه ہر البی مددجو تجویز ترک موالات کے خلاف ہے فور أحاصل کرنابند کردیں۔ صحیح ہے یا نہیں؟ (ج) ایسا کرنے میں عاقل و بالغ طلبہ اپنے والدین کی اجازت کے محتاج ہیں

يا تہيں؟

المستفتی: فقیر عبدالماجدالقادری، صدر شعبهٔ تبلیخ مجلس خلافت صوبه آگره جواب استفتاء به قلم حضرت مولانامفتی محمد کفایت الله د بلوی:

(۱)- ترک موالات ایک شرعی فریضہ ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں نہایت صاف وصر تے احکام موجود ہیں۔ دو پہر کے وقت آفاب کے وجود سے انکار ممکن، مگر دشمنان خدا کے ساتھ ترک موالات کی فرضیت سے انکار ممکن نہیں۔ قرآن پاک میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ بہت سے مواقع میں نہایت تاکید کے ساتھ ترک موالات کے احکام فد کور ہیں اور دشمنانِ خدا کے ساتھ موالات کرنے والوں کے حق میں سخت سے سخت وعیدین بیان فرمائی میں۔

سورہ ممتنہ میں ارشاد ہوتا ہے: انسا بنہ کئم الله عنِ الذین قاتلو کم فی الدین وَ الحُرَجو کُم من دیارِ کُم وظاهرُ وُ اعلیٰ اِحرَاجِ کُم اَنْ تولوهم وَ مَنُ یَتولَّهُمُ فَاُولِیك هم الظّلِمونَ کُم من دیارِ کُم وظاهرُ وُ اعلیٰ اِحرَاجِ کُم اَنْ تولوهم وَ مَنُ یَتولَّهُمُ فَاُولِیك هم الظّلِمونَ عُم من دیارِ کُم وظامرَ ترجمہ: -حضرتِ حَلَّ تَم کو ایسے اور کو اسے جنہوں نے تم سے دین میں مقاتلہ کیا اور تم کو تمہارے گھزوں اور شہروں سے نکال کر فانہ ویران کیا اور تمہیں نکالنے میں دوسرے لوگوں (یعنی تمہارے وشمنوں) کی مدوکی موالات کرنے سے منع فرماتے ہیں اور جو مسلمان ان لوگوں سے موالات کریں گے وہ ظالم ہیں۔

حقیقت کو بے نقاب کر دیااور ارشاد خداو ندی سچاہو گیا۔ یُر ضو تکم بافواہیم وَ تالیٰ قلو نہم (۸:۹) کہ وہ صرف اینے منہ ہے (ملکی جنگ بتاکر)تم کوراضی کردیتے ہیں اور ان کے دل اس سے انکار کرتے ہیں بعنی اس جنگ کو ملکی جنگ بتانا صرف اس لیے تھا کہ مسلمانوں کی جانی ومالی قربانیاں حاصل کی جائیں۔ عربوں اور ہندوستانی مسلمانوں کو خلیفتہ المسلمین کی فوج سے الرایاجائے اور خودان کے ہاتھوں اسلامی ممالک فٹح کر کے مسیحی طاقتوں کے حوالے کیے جائیں یان کے زیرِاقتدار کر کے غلامی کاطوق مسلمانوں کی گردنوں میں ڈالاجائے۔اس کے علاوہ مسلم نامہ ٹر کی کی شرائط نے تمام اسلامی دنیا کو یقین دلادیا کہ دول متحدہ نے صرف مسحیت کے تقاضے اور اسلام کے ساتھ عداوت کی وجہ سے الی شرائط پرٹر کی کو مجبور کیا جو قانون میاوات، آئین عدل وانصاف سے قطعاً کوسوں دور ہیں۔مثلاثر کی کے وہ مقامات جن پر جنگ ؛ کاکوئی اثر بھی نہیں پہنچاتھا، نہ ان کو دور انِ جنگ میں کسی نے فتح کیا، ٹر کی کے قبضے سے نکالنا۔ سمرنا بونانيوں كو دلوانا يا قبضه كرلينے دينا۔ دار السلطنت اور مركز خلافت قسطنطنيه پر قبضه كرلينا، مقامات مقدسه پر قبضه کرلینااور انگریزی تسلط جماکراییخ صریح وعدے کی خلاف ورزی کرنا۔ ولی عہد سلطنت کو بغیر کسی جرم کے قیدیا نظر بند کر دینا۔ تھریس بونان کو دلادیناوغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام واقعات اور حالات ہیں جن پر نظر کرتے ہوئے تھی اد ٹیا سمجھدار کو بھی اس میں شک تہیں رہتا کہ مسلمانوں کے ساتھ ندہی تعصب برتا گیا ہے۔ اور صرف اس مجرم پر کہ بیہ خدائے قدوس کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں۔ان کے ساتھ میہ صر تے ظلم کیا گیاہے، تواس جنگ کے نتائج نے روزِروش کی طرح اس کا غد ہی جنگ ہونا ثابت کر دیا۔

(۲)-گروں اور وطن سے نکالنا۔ جن مقامات پر مسیحی طاقتوں نے قبضہ کیا ہے۔
دہاں سے ہزاروں مسلمانوں کا گھر بار چھوڑ کر نکل جانا بالخصوص مر کز خلافت قسطنطنیہ سے بے
شار محبانِ وطن کا ہجرت کر جانا۔ عما کہ سلطنت وار شیخ الاسلام اور علمائے کرام کو مالٹامیں
جلاوطن کردینا۔اخراج عن الدیار،اخراج عن الوطن نہیں تواور کیا ہے۔

(۳)- نکالنے والوں کی مدد کرنا۔ سمر ناپر یونانیوں کا قبضہ دلانایا قبضہ کر لینے دینا۔ تھر لیس پر یونانیوں کا قبضہ کرادینا اور ہزاروں مسلمانوں کا جلاوطن ہو جانا۔ جماعت احرار و مجانِ وطن پر ایسی سختیاں کرناجس سے وہ ترک وطن پر مجبور ہوں تھلی ہوئی معاونت علی الاخراج ہے۔ اور تینوں باتوں میں اگرچہ تمام دول متحدہ شریک ہیں لیکن جیسا کہ واقعات اور اخبارات سے معلوم ہو چکاہے ان

سب میں برطانیہ کی طاقت ہی کاہاتھ زبردست تھا۔اور ترکی کے ساتھ ناانصافی اور تخی کی تمام ترزیادہ ترذمہ داری برطانیہ ہی برعا کہ ہوتی ہے۔ پس جب کہ حکومت برطانیہ میں یہ تینوں باتیں، جن کااس مقدس آیت میں ذکر کیا تھا علی وجہ الکمال پائی گئیں۔ تو خدا تعالیٰ کے اس صاف وصر سے حکم کے بموجب حکومت برطانیہ کے ساتھ ترک موالات فرض اور موالات مرام ہے۔ حضرت حق کایہ ارشاد کہ جوایے لوگوں سے موالات کرے وہ ظالم ہے،اس بات کی دلیل ہے کہ نہی تحریکی ہے۔ کیونکہ ظلم کے متعلق دوسر کی جگہ ارشاد ہے الالعنة الله علی کی دلیل ہے کہ نہی تحریکی ہے۔ کیونکہ ظلم کے متعلق دوسر کی جگہ ارشاد ہے الالعنة الله علی الظلمین یعنی خبر دار ہو کہ ظالموں پر خداکی لعنت ہے۔

ایے دسمن جن کی عداوت کے اثر سے اسلامی شوکت اور فد ہمی ناموس برباد ہو تاہو۔اسلامی سلطنت بناہ ہوتی ہو، مقامات مقدسہ اور جزیرۃ العرب پر غیر مسلم اقدار قائم ہو تاہویقینالا تسحدو اعدوی و عدو کم اولیاء میں داخل ہیں۔اور مسلمانوں پر فرض ہو کہ اسلام کے ناموس کی حفاظت کے لیے ہمر ممکن جدوجہد کریں۔ اس جدوجہد میں اگر برادران وطن کے ساتھ اتفاق واتحاد مفیع ہو (جویقینا مفیدہ) تو حدود شرعیہ کے اندررہ کر اس پر عمل کرنا بھی اور اتحاد واتفاق بیدا کرنا بھی یقینا مقدمات فرض میں داخل ہوادرجب کہ برادران وطن کا ہمارے ساتھ مقاتلہ فی الدین اور اخراج عن الوطن یا مظاہرت علی الاخراج برادران وطن کا ہمارے ساتھ مقاتلہ فی الدین اور اخراج عن الوطن یا مظاہرت علی الاخراج نہیں توان کے ساتھ احسان وانساف اور اتفاق فی المعاشرۃ سے کوئی چیز مانع نہیں۔خود حضرت میں تعالیٰ کا ارشاد ہے لاید کھکم الله عن الذین لم یُقاتِلو کم فی الدین وَ لَهُ یُخوِ حو کُمُ مَن تبال کا ارشاد ہے لاید کھکم الله عن الذین کم یُقاتِلو کم فی الدین وَ لَهُ یُخوِ حو کُمُ مَن تبال کا ارشاد ہے لاید کی ساتھ منع نہیں کر تاجن کی تمہارے ساتھ فد ہی جنگ نہیں اور احسان وانساف کا معاملہ کرنے سے منع نہیں کر تاجن کی تمہارے ساتھ فد ہی جنگ نہیں اور اصان وانساف کا معاملہ کرنے سے منع نہیں کر تاجن کی تمہارے ساتھ فد ہی جنگ نہیں اور نوانساف کا معاملہ کرنے سے منع نہیں کر تاجن کی تمہارے ساتھ فد ہی جنگ نہیں اور نے تمہیں خانہوں نے تمہیں خانہوں نے تمہیں خانہوں کے تابو

اور ظاہر ہے کہ جب احمان کرنے سے ممانعت نہیں تو معاشر تی اتفاق سے بدر جہ اولی ممانعت نہیں تو معاشر تی اتفاق سے بدر جہ اولی ممانعت نہ ہوگ۔ پھر جب کہ برسر جنگ دشمنوں سے صلح کرنا جائز ہے تو غیر محاربین صلح بدرجہ اولی جائز ہے حضرت حق کاار شاد ہے وان حنحو السلم فاجنح لها و تو کل علی الله کہ اگر مشرکیین صلح کی طرف ماکل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤاور خدا پر بھر وسہ کرو۔ باللہ کہ اگر مشرکیین صلح کی طرف میں ہے اندررہے تو پھر عدم جوازکی کوئی وجہ نہیں۔ بال بیہ ضرورہ کہ اتفاق اور صلح حدود شرعیہ کے اندررہے تو پھر عدم جوازکی کوئی وجہ نہیں۔

### جواب نمبر ۳

الف: - ترک موالات میں تمام وہ تعلقات شامل ہیں جن میں میل جول محبت اور اعانت و نصرت پائی جاتی ہو۔ اور اسلام سے و شمنی رکھنے والی طاقت کو قوت پہنچتی ہو۔ مالی لین وین ہویا حکومت کی ملاز متیں ہوں۔ تعلیم ہویا کو نسلیں۔ کسی خاص قشم کی موالات کو حضرت حق نے منع نہیں کیا بلکہ عام جمم دے کر ہر قشم کی موالات کو حرام فرمادیا ہے۔

ب۔ تعلیم کے لیے گور نمنٹ سے روپیہ لینااور اس کی وجہ سے اُن شر انطاکایا بند بننا جو تعلیم کو نکتی بلکہ زہر ملی کردیتی ہیں۔ یقینانا جائز ہے۔ ند ہبی طبقہ تو ہمیشہ سے اس کی نگمی اور زہر ملی اور الحاد ودہریت مجری ہوئی تعلیم سے روکتارہا ہے آج اس پر واقعات حاضرہ نے

ترك موالات كافريضه اور زياده بر محاديا ہے۔

رہی صرف زبان کی تعلیم یاعلوم ومعاشیہ کی تعلیم وہ بے شک جائز ہے لیکن اس کے لیے نہ کسی ڈگری کی ضرورت ہے ، نہ یونیور سٹیوں سے تعلق قائم رکھنے کی نہ گور نمنٹ سے گرانٹ لینے کی ، ڈگریوں کی ضرورت صرف گور نمنٹ کی ملاز متوں میں ہوتی ہے اور گور نمنٹ کی ملاز متیں کرنایقینااس کے ساتھ موالات ہے۔ پس ترک موالات کے دوسر سے مدارج کی کامیابی کا پہلازینہ یہی ہے کہ تعلیمی ڈگریاں ہی حاصل نہ کی جائیں۔

ج: - تمام مسلمان عاقل وبالغ طلبہ پر خواہ وہ قومی مدرسوں کے طالب علم ہوں یا سرکاری مدرسوں کے، فرض ہے کہ وہ ایسے مدارس سے جن کا تعلق گور نمنٹ کے ساتھ ہے علیمہ ہو جائیں اور اس علیحدگی میں ان کو اپنے والدین کی اجازت لینی ضروری نہیں۔ بلکہ والدین کی ممانعت پر عمل کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ لاطاعة المحلوق فی معصبة الحالق سروہ عالم کاارشاد ہے۔ ہاں والدین کے ادب واحر ام کو طمح ظرکی ان مدارس میں پڑھنے سے میں نہایت اخلاص اور ادب کے ساتھ یہ عرض کر دیں کہ چونکہ ان مدارس میں پڑھنے سے خدااور رسول کے احکام ہمیں منع کرتے ہیں اس لیے آپ ہمیں معذور سمجھیں اور اس تھم عدولی کوخوش دلی سے معاف فرمائیں۔

کتبه خاکسار محمد کفایت الله غفرلهٔ د بلی، ۹ رصفر ۱۹۳۹ه (۲۸ راکتوبر ۱۹۲۰) که ۱۹۲۸

## چند تنرکات دینی

حضرت مفتی اعظم کے ہزاروں فتوے کفایت المفتی کی نوجلدوں میں مرتب ہوگئے ہیں۔ لیکن تحقیق وبازیافت کا باب بند نہیں۔ یقین ہے کہ صد ہافتوے اب بھی لوگوں کے پاس موجود ہوں گے اور اخبارات ورسائل میں دب پڑے ہوں گے جو فاضل مرتب مولانا حفیظ الرحمٰن واصف مرحوم کو دستیاب نہیں ہو سکے۔ اس فتم کے نایاب فتووں میں سے چودہ فتوے حضرت مخدومی مولانا حافظ قاری شریف احمد صاحب دہلوی دامت فیوضہم (مدیر و صدر المدرسین مدرسہ تعلیم القرآن و پیش امام و خطیب جامع مسجد سٹی اسینشن ،کراچی) کے استفسارات کے جواب فتاوی شرعیہ اور ایک ذاتی خط کاجواب ہے۔ یہ تمام استفسارات اور ان کے جواب فتاوی میں شامل نہیں۔

حضرت مخدومی قاری صاحب کے ذخیرہ علمی سے جو چودہ تحریرات دستیاب ہوئی ہیں،ان کی تفصیل ہے ہے:

(۱)-حضرت مفتی اعظم کے جار خط ہیں جو قاری صاحب کے مختلف سوالات کے جواب میں انہیں ذاتی حیثیت میں حضرت مفتی صاحب نے تحریر فرمائے تھے۔ان جوابات کا تعلق فتووں کی فتم سے نہیں۔ای لیے ان جاروں خطوط کو فتووں کے ذیل سے نکال کرنادر خطوط کے حصے میں شامل کر دیا ہے۔

۲- قاری صاحب نے جو خطوط دین مسائل کے باب میں لکھے تھے اور ان میں شرعی مسئلہ دریافت فرمایا تھا۔ ان میں سے نو کے جوابات شرعی فتوے کے طور پر مفتی صاحب مرحوم نے تحریر فرمائے تھے۔ وہ اس مقام پر شامل ہیں۔ ان میں سے ایک فتوے پر بہ حیثیت مصدق و مو آن مولانا محمد مظہر اللہ مسجد جامع فتح پوری، دبلی نے بھی دستخط فرمائے ہیں۔ سے دو خطوط میں استفسارات کے جواب مولانا محمد ضیاء الحق دبلوی کے قلم سے ہیں۔ ایک خط کے استفسارات کا جو جواب مولانا ضیاء الحق نے تحریر فرمایا تھا اس پر "الجواب مولانا ضیاء الحق نے تحریر فرمایا تھا اس پر "الجواب مولانا ضیاء الحق نے تحریر فرمایا تھا اس پر "الجواب

صیح" لکھ کر حضرت مفتی صاحب نے جواب کی تقدیق کی ہے۔ دوسرے خط میں استفسار کا جواب حضرت مفتی صاحب کے حادثہ انقال کے بعد کا ہے۔ لیکن بیہ چو نکہ ایک سلسلے کے خطوط تھے اور ایک ہی بزرگ شخصیت کے نام اور اسی موصوف بزرگ سے حاصل ہوئے تھے،اس لیے اس کارک مناسب معلوم نہیں ہوا۔

حضرت مفتی اعظم ہند کے لیہ تمام دینی افادات جو از قشم فتویٰ تھے۔ اس مقام پر مرتب کر دیئے گئے ہیں تاکہ بیرنہ صرف ضائع ہونے سے نیج جائیں بلکہ ان کا فیضان عام ہو۔ مرتب کر دیئے گئے ہیں تاکہ بیرنہ صرف ضائع ہونے سے نیج جائیں بلکہ ان کا فیضان عام ہو۔

(۱)- بخد مت اقدس قبلہ و کعبہ حضرت مفتی صاحب مد فیوضکم السلام علیکم ورحمۃ اللّٰہ و ہر کاتۂ۔ مندر جہ ذیل مسئلہ معلوم کر کے رہنمائی جا ہتا ہوں۔ کراچی کی تقریباً اکثر مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ اذا نیں ہوتی ہیں اور عیدین اور جمعہ کی نماز بھی۔

یہاں پر ایک طرف حضرات علائے دیوبند ہیں جن میں مفتی محمہ شفیع صاحب سید سلیمان ندوی، مولوی اختشام الحق تھانوی قابلِ ذکر ہیں۔ یہ حضرات اس آلہ پر نماز کے جواز کے قائل ہیں اور عامل بھی ان کی وجہ سے اکثر مساجد میں یہ بدعت شروع ہوئی ہے۔ جس کی وجہ سے اکثر مساجد میں یہ بدعت شروع ہوئی ہے۔ جس کی وجہ سے ہرامام کے لیے بچنا بڑاد شوار ہوگیا ہے۔

ب بیر بر است پر سالت کے بریلی ہیں ان کا عدم جواز صلوٰۃ کا فتویٰ ہے مگر عمل انکاخلاف جے بیغیٰ وہ بھی نمازاس آلہ پر پڑھتے ہیں۔ ہے بیغیٰ وہ بھی نمازاس آلہ پر پڑھتے ہیں۔

بیں بھی یہاں ایک معجد بیں امام ہوں بیں بھی اس گناہ بیں ملوث ہوں۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سے یہ مشورہ لیا تھا کہ بیں ایسی صورت بیں ترک امامت کردوں تو مولانا نے منع فرمادیا اور یہ فرمادیا کہ یہ مسئلہ کرئی قطعی نہیں اگر آپ کے علماء نے فتوئی دے دیا ہے تو آپ نماز پڑھائیں اور یہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ جمعیۃ علماء ہنداس مسئلہ کی شخقیق کررہی ہے۔ لہذا حضرت والاکی اس مسئلہ بیں کیارائے ہے۔ آیا اس آلہ پرنماز ہوگی یا نہیں۔ مجوزین ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ حربین شریفین میں بھی تو نماز ایسے ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہولی علماء نے کیوں جواز کا فتوئی دیدیا۔ فقط بینواو تو جروا۔

المستفتی (قاری) شریف احداز کراچی (پاکستان)

آله مكمر الصوت ہے جو آواز نكلتی ہے اگر دہ اصل آواز ہی ہے جو بڑھ كر بلند ہو جاتی ہے تووہ جائز ہے جولوگ اس کے عدم جواز کافتوی دیتے ہیں ان کے نزدیک بیہ بات ابھی ثابت تہیں ہے۔ ہاں اذان اس آلہ پر کہنا تو جائز ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ صرف امام نماز کی آلہ کی آواز پرافتدا کرنے میں شبہ ہے تاہم جنب ایک جماعت علاء کی اس کی قائل ہے تو آپ اس پر عمل کرنے میں خطاکار نہ ہوں گے۔

محمر كفايت الله كان الله له مهرمدر سه امیینیه ، دبلی

(۲) قبله و کعبه حضرت مفتی صاحب مد ظلکم

السلام علیم ورحمة الله و بر کانة \_ صورت حال بيه ہے که مير ہے ايک عزيز نے اپنے ا یک لڑکے کاعقد ایک غیر مطلقہ لڑ کی ہے کر دیا (جس کے متعلق صرف اس کے والدین کہتے ہیں کہ ہماری لڑکی کواس کے شوہر نے طلاق عدیدی) حالا نکہ ہم نے اپنے عزیز کو نکاح سے قبل منع کیااور ہم اس نکاح میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ ہمارے عزیز کے لڑکے نے نکاح کے بعد طلاق دے دی مگر ہارے عزیزنے اس لڑکی کا نکاح اسپے دوسرے لڑکے سے کراکر اس سے طلاق دلوادی اور پھرائے بہلے لؤکے سے (جسنے پہلے طلاق دی تھی) نکاہ ٹانی کردیا۔

اب دریافت طلب سے مسکلہ ہے کہ خاوند اور اس کے والدین سے الی حالت میں قطع تعلق کیاجائے یا نہیں اور ان کے ہال کھانا پینا کیسائے۔ بینواو توجروا۔

اگران کو معلوم تفاکه لڑکی منکوحہ ہے اور پہلے خاد ندنے طلاق نہیں دی ہے اور پہلا خاوند زندہ موجود ہے تو دوسرا نکاح کرناحرام تھا۔ اس کے باوجود انھوںنے اس کی پروانہ كرتے ہوئے اس لڑكى كا نكاح كيا تووہ سب مرتكب كبيرہ كے ہوئے اور ان سے زجر أتعلق قطع كرلياجائے تو درست ہے۔

محمر كفايت الله كان الله لدو بل

۲۸۷

(۳) کیا فرماتے ہیں حضرات علمائے دین ومفتیان شرع متین اوام اللہ فیوضہم مندر جہ ذیل مسائل کے بارے میں:

(۱)۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہو جس کے ڈاڑھی نہیں نکلی لیکن عمر ۱۵اسال ہے تواس کے پیچھے تراو تکے جائز ہے یا نہیں۔

(۲)۔ مرد کوسونے کی گھنڈیاں لگانی شرعأ جائز ہیں یا نہیں۔

(س) - اگر ایک حافظ قر آن ڈاڑھی کتروا تا ہے اور سونے کی گھنڈیاں بھی لگا تاہے تو اس کے پیچھے نماز تراو تکے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ یااس سے یہ بہتر ہے کہ کسی دیندار کی اقتداء میں سور ة تراو تخ پڑھ لی جاوے۔

(س)- بعض مساجد دودو منزله تین تنین منزل کی بنی ہوتی ہیں الی مساجد میں ہر منزل میں اسے مساجد میں ہر منزل میں علیحدہ علیحدہ حفاظ تراویج میں قرآن کریم سنا سکتے ہیں یا ایک ہی حافظ سناوے شرعاً کیا تھم ہے۔ بینواو توجروا

( قاری)شریف احمه کراچی (پاکستان)

الجواب:

(۱)۔ پندرہ سال کی عمر پوری ہو تو اس کے پیچھے نماز فرض اور تراو تکے پڑھنا جائز ہے خواہ واڑھی نکلی ہویانہ نکلی ہو۔

(۳)- حد شرعی ہے داڑھی کترواکر کم کرانے والے کی امامت مکروہ ہے۔اس کے پیچھے قرآن مجید سننے ہے کسی نیک دیندار کے پیچھے سورت تراو تکے پڑھیا بہتر ہے۔

(۷۲)- ہاں ایسی مساجد میں ہر منزل میں قرآن مجید سنانامباح ہے بشر طبکہ ایک منزل کی آواز دوسری منزل میں نہ پہنچتی ہو۔

محمد کفایت الله کان الله له د بلی

#### **4**

(۷) کیا فرماتے ہیں حضرات علماء دین ومفتیان شرع متین ادام اللہ فیوضہم مندر جہ دیل مسکلہ کے متعلق:

(۱)- جس نے جج فرض ادا نہیں کیااور وہ پہلی مرتبہ جج کو جارہاہے تواس کو پہلے مکہ معظمہ جاناجاہے یامدینہ منورہ۔

(۲)- زید کہتاہے کہ جس نے جج فرض ادا نہیں کیااگروہ مکہ معظمہ پہلے چلاجائے تو پہلے وہ جج کرے اس کے بعد مدینہ منورہ جائے اگر مکہ معظمہ ہو کر جج سے قبل مدینہ منورہ جائے اگر مکہ معظمہ ہو کر جج سے قبل مدینہ منورہ جائے گا تو اس کا حج نہیں ہو گا کیا ہے صحیح ہے۔ مہر بانی فرماکر اصل مسئلہ سے مطلع فرمائیں۔

الجواب:

(۱)۔ جج کا توایک خاص وقت ہے۔اس سے پہلے یااس کے بعد جج نہیں ہو سکتا۔ مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے کوئی وقت معین نہیں۔جب موقعہ ملے حاضری دے سکتا ہے۔

(۲)- یہ بات کہ اگر مکہ معظمہ سے قبل مجے مدینہ منورہ چلاجائے توجے نہیں ہو گاغلطہ اگر وقت میں گنجائش ہو کہ مدینہ ظیبہ کی زیارت سے واپس آگر جج کر سکتا ہے تومدینہ طیبہ جانے میں کوئی مضا کفتہ نہیں ہے۔

محمر کفایت الله کان الله له د بلی

### 444

(۵) کیافرماتے ہیں حضرات علمائے دین ومفتیان شرع متین

(۱)- ہید کہ ایک امام متجد جمعہ کو فجر کی نماز میں سور ہُ سجدہ اور سور ہُ دہر پڑھتاہے اس کا یہ فعل شرع کے مطابق ہے یا خلاف۔

(۲)- زید بیہ کہتاہے چونکہ ہم امام اعظم ؒ کے مقلد ہیں اس لیے حنی ہونے کی وجہ سے مندرجہ بالا نعل امام صاحب کا ٹھیک نہیں۔لہذا امام صاحب کا جو قول ہو تحریر فرمادیں اور مفتی ہے قول کیا ہے۔

(m)- جمعہ کے فرضوں کے بعد لوگ چار سنتیں بھی پڑھتے ہیں دو بھی پڑھتے ہیں اور

بعض چار بھی پڑھتے ہیں اور دو بھی (یعنی چھ رکعت) پڑھتے ہیں۔اصل مسکلہ کس طرح ہے۔ بینواو تو جروا۔ المستفتی (قاری) شریف احمد دہلوی از کراچی۔(پاکستان)

الجواب:

۔ جمعہ کے روز فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھنا سیجے ہے۔ تاہم اگر نمازیوں میں کمزور آدمی ہوں توان کی رعایت کرنا بھی درست ہے۔

(۲)۔ اس بارے میں تو حفیہ کا کوئی خاص قول نہیں ہے۔ جمعہ کے روز نماز فجر میں سے سور تبیں پڑھنااولی ہے اس لیے کہ حضور انور صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے ٹابت ہیں۔

(۳)۔ جمعہ کے فرضوں کے بعد چارر تعتیں سنتیں پڑھی جائیں یاد و پڑھی جائیں یا چھ پڑھی جائیں یا چھ پڑھی جائیں یا چھ پڑھی جائیں یا چھ پڑھی افضل ہے کہ اس میں چارا در دو کے دونوں قولوں کو جمع کرلیا گیا ہے۔

محمد کفایت الله کان الله له د بلی الجواب صحیح محمد مظهر الله غفرلهٔ مسجد جامع فنخ بوری، دبلی

#### **4**

(۲) کیافرہ تے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسکہ میں:

زید کوایک مسجد میں نماز پڑھنے کی حالت میں ۲۰۰ (دوسو) روپے پڑے ہوئے ملے
یہ مسجد اسٹیشن پر ہے جہاں پر مسافروں کی آ مدور فت رہتی ہے زید نے مسجد ہذا میں بار بار اعلان
کر ایااور اخبارات میں بھی اعلان کیالیکن ابھی تک اس روپے کامالک نہیں آیا جس کو تقریباً ہماہ
کی مدت ہوگئی ہے۔ زید اس روپے کو شرعاکس طریقہ پر خرچ کرے آیاای مسجد میں کسی تقمیر
وغیرہ میں لگادے یا کسی ایسے آدمی کو دے دے جو جج بیت اللہ کو جار ہا ہواور اس کے پاس روپیہ
خرچ کے لیے کم ہویا کسی اور جگہ صرف کرے۔

زید نے اس رقم کے سلسلہ میں اخبارات میں جو اعلان کیااس میں بھی اس کا خرچ

ہواوہ اس میں سے وضع کرے یانہ کرے۔ بینواو تو جروا الجواب: الجواب:

زید اپناخرچہ جواشتہارات اور اخباروں میں اعلان کرنے پر خرچ ہواہے اس مقم میں سے وضع کر کے باقی رقم مختاجوں پر صدقہ کر دے۔ لیک میں سے ایک رکھیاں کا کہ رکھیاں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ کا میں کا کہ کا میں کا کہ کا

کیکن دوسور و پییہ ہیں توان کے لیے کم از کم چھے ماہ انتظار کرے۔

محمد کفایت الله کان الله له د بلی

ZAY

(۷) کیافرماتے ہیں حضرات علمائے دین و مفتیان شرع متین اوام اللہ فیوضہم
اس مسکلہ میں کہ زید کراچی شہر میں سرکاری ملازم ہے اہل وعیل حیدر آباد سندھ میں ہیں ہیں او ہیں پراس کو مکان اللاث ہواہے لیکن زید کا خیال ہے اگر کراچی میں مکان مل جائے تو اہل وعیال کو یہیں لے آؤل لیکن یہان مکلن ملنا آسان نہیں ایس صورت میں اگر زیداہل وعیال کو یہیں لے آؤل لیکن یہان مکلن ملنا آسان نہیں ایس صورت میں اگر زیداہل وعیال سے ملنے کے لیے ایک دوروز کے علیے حیدر آباد جائے تووہ مسافر کی نماز پڑھے یا مقیم کی۔

الجواب:

جب حیدر آباد میں مکان ہے اور وہیں بال بیچے ہیں تو وہاں جاکر مقیم کی نماز پڑھے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

ر ہلی

(۸)الجواب

- (۱)- جمعہ کے روز بھی زوال ہو تاہے اور اگر چہ بعض فقہاء نے جمعہ کے روز زوال کے وقت بھی نماز کو جائز قرار دیاہے گر صحیح اور مفتے بہ یہی ہے کہ زوال کے بعد ہی اذان اور نماز پڑھی جائے۔
- (۲)- بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ایک مرتبہ قرآن مجید میں پڑھنا چاہیے۔خواہ سور وُ بقرہ پر پڑھے یااور کسی سورت پر۔اس میں کوئی تعیین نہیں ہے۔کار خیر بہم اللہ سے شروع ہونا چاہیے وہ بہم اللہ تو سور وُ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔

(۳)- اخیر میں سور و فاتحہ کے بعد سور قالناس اور الناس کے بعد پھر سور و فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ آخر کی دور کعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سور قالناس پر رکوع کر دیا جائے اور دوسر کی رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد الم مفلحون تک پڑھ کر رکعت کی جائے۔ یہ بہتر ہے۔ دور کعتوں میں ترتیب قرآن مجید کا بیٹ جاناس میں کوئی کر اہت یا ممانعت نہیں ہے۔ وہ تو قصد أرکھا گیا ہے۔ تاکہ ختم قرآن کے بعد مصل شروع ہوجائے۔

سورہ فاتحہ ہرر کعت میں جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی تو قر آن پاک کی سورت کی حیثیت سے ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس کویہ شرف حاصل ہے کہ ہرر کعت میں اسکا پڑھنالازم کر دیا گیا۔ اس لیے قر آن مجید پوراکرنے کے لیے کسی رکعت میں اس کو مکر ر پڑھنا کہ فاتحہ کے بعد پھر فاتحہ پڑھی جائے نہ ضروری نہ ٹابت۔

محمر کفایت الله کان الله له د بلی

### **444**

(۹) کیا فرماتے ہیں حضرات علمائے دین ومفتیان شرع متین ادام اللہ فیوضہم مندر جہذیل مسائل کے متعلق

(۱)- ہنڈہ اور اس کے والدین ہے کہتے ہیں کہ ہندہ کو اس کے خاوند نے طلاق دیدی ہے لیکن شاہر کوئی نہیں۔ کیاوالدین کے کہنے پر طلاق واقع ہو جائیگی۔ بیہ بات قابل ذکر ہے کہ ہندہ کا بھائی ہے کہ اس کے خاوند نے طلاق نہیں دی۔

(۲)۔ ہندہ کے والدین نے اس کا نکاح ٹانی کر دیا کیا یہ نکاح درست ہوگا۔

(m)- اس نکاح کے بعد جواولاد ہو گیاس کے متعلق کیا تھم ہے-

**-(r)** 

ہندہ نے نکاح ٹانی کیا۔ اس کے بعد اس کے دوسر سے خاد ند نے اس کو طلاق دی
طلاق ہو جانے کے بعد زوج ٹانی کے والدین نے اپنے گھر پر عدت پوری کرائی
عدت کے بعد اپنے دوسر سے لڑکے سے نکاح کراکر پھر اس سے طلاق دلوائی اور پھر
اپنے پہلے لڑکے سے (جس کی زوجیت میں پہلے تھی) عقد ٹانی کر دیا کیا ہے جائز ہے
اور اس فتم کی حرکت کرنے والے کے بارے میں کیا تھم ہے۔

## (۵)۔ اس شخص سے قطع تعلق اور کھانا بینا بند کر دینا کیہا ہے۔

ببينواو توجروا

المستفتی (قاری) شریف احداز کراچی (پاکستان) مورنچه ۲۲راگست ۱۹۵۱ء

الجواب:

ہندہ کے والدین کا قول کہ لڑ کی لیعنی ہندہ کو اس کے خاوند نے طلاق دیدی معتبر نہ ہو گا۔ خصوصاً جبکہ ہندہ کا بھائی طلاق نہ دینا بیان کر تا ہے۔

اگر صرف مال باپ ہی طلاق دینے کے مدعی ہیں اور در حقیقت خاوند نے طلاق نہیں دی تھی تو دوسر انکاح ناجائز اور حرام ہوااوراس صورت میں اولاد بھی ناجائز ہوگ۔

لڑکے نے طلاق مغلظ دی تھی تو اس میں حلالہ کی ضرورت تھی۔ حلالہ کے لیے دوسر بازکے سے مکرر دوسر سے بعد جماع کے طلاق دلوا کے پہلے لڑکے سے مکرر نکاح کردیا تو یہ بات اگر چہ بے شرمی کی ہے مگو دوسر انکاح جائز ہوگیا۔

نکاح کردیا تو یہ بات اگر چہ بے شرمی کی ہے مگو دوسر انکاح جائز ہوگیا۔

من مخص سے قطع تعلق کا تھے دریافت کرنا ہے۔ لڑکی کے ماں باپ سے یالڑکی کے خاو ند سے یاخاو ند کے ماں باپ سے یادوسر بے لڑکے سے۔ان کے احکام مختلف ہیں۔

مخمد کفایت اللہ کان اللہ لؤ

### **4**

(۱۰) کیافرماتے ہیں حضرات علائے دین ومفتیان شرع متین ادام اللہ فیوضہم مندر جہ ذیل مسائل کے بارے میں:

- (۱)- حج بدل کون شخص ادا کر سکتاہے یعنی میہ کہ حج بدل وہی کر سکتا ہے جو حج فرض ادا کر چکا ہواگر کوئی ایسا شخص چلاجائے جس نے حج فرض ادانہ کیا ہو تو حج بدل ہو جائے گایا نہیں۔
- (۲)- کیابیہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ جج کو چلا جائے تو جب تک دہ بچہ بالغ ہو کر جج نہ کر لے والدین کا جج قبول نہیں ہوتا۔
- (٣)- اگر كو كى ايبا مخص تج بدل كو چلاجائے جو بچپن میں والدین كی ساتھ ج كو كيا ہو تو ج

بدل اد اہو گایا نہیں۔ بینواو تو جروا۔

الجواب:

**-(r)** 

، بورب. (۱)۔ جج بدل کے لیے ایسے آدمی کو بھیجنا چاہیے جو اپنا جج پہلے کر چکا ہو کسی ایسے شخص کو جس نے جج نہ کیا ہو بھیج دیئے سے بھی جج تواد اہو جائےگالیکن ایسا کرنا بہتر نہیں۔

(۲)- نہیں یہ بات تو سیجے نہیں۔

س بجین میں والدین کے ساتھ جج کو گیاتھااس کو بھی جج بدل کے لیے بھیجنا بہتر نہیں

حوج ایگا۔ محمر ضیاء الحق دہلوی داب صیح

محمر كفايت الله كان الله له ملى

**4** 

(۱۱) کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتنان شرع متین اوام اللہ فیوضہم مندر جہذیل مسائل کے متعلق:

(۱)۔ تکبیرات تشریق تیرہ کی عصر تک ہیں اور قربانی بارہ تک۔اہلحدیث حضرات عوام کے سامنے یہ دلیل پیش کردیتے ہیں کہ دیکھو تکبیر کے ساتھ قربانی بھی ختم ہوتی ہے۔حفیہ کے پاس اس کا کیا جواب ہے۔

(۲)۔ عید کے موقع برامام نماز کے بعد دعاما سنگے یا خطبہ کے بعد۔

زید نے اپی لڑکی کا ٹابالغی کے زمانہ میں ہندوستان میں نکاح کیا تقسیم کے بعد لڑکی اپنی والدین کے ہمراہ پاکستان آگئی۔ لڑکی کے ور ٹانے کوشش کی کہ لڑکی کا خاو ندیا تو خود پاکستان آجائے یا لڑکی کو ہندوستان بلالے گر لڑکے نے نہ تو اپنی اہلیہ کو ہندوستان بلایا نہ خود آیا مجبور ہوکر لڑکی کے والد نے پاکستان میں ایک مسلمان مجسٹریٹ کے ہاں فنخ نکاح کی درخواست دی اور نکاح ٹانی کی اجازت مانجی مجسٹریٹ نے دے دی۔ کیا مجسٹریٹ کی اس اجازت پر فنخ نکاح ہو کر زیدا پی لڑکی کا خانی کی مسلمان مجسٹریٹ نے دے دی۔ کیا مجسٹریٹ کی اس اجازت پر فنخ نکاح ہو کر زیدا پی لڑکی کا فاح ٹانی کی سکتا ہے۔

(۷)- حضرت مفتی صاحب مرحوم ہے ایک مرتبہ لاؤڈ اسپئیر پرنماز کے متعلق دریافت کیا تھا تو معلوم ہواتھا کہ جمعیۃ علماء نے علماء کیا لیک سمیٹی بنائی ہے وہ فیصلہ کرنے والی ہے اسکا فیصلہ ہوایا نہیں آپ کااس مسئلے میں کیاخیال ہے حضرت والا کی کیارائے تھی۔ بینواو توجر وا

المستفتی قاری شریف احمد غفرلهٔ از کراچی بیاکستان

الجواب

- (۱)- تکبیرات تشریق کے وقت کے بارے میں خود حضرات صحابہ کرام کے اقوال مختلف بیں۔ احناف کا عمل حضرت علی کے قول پرہے۔ و هومارواه ابن شیبة حدثنا حسن بن علی عن زائدة عن عاصم عن شقیق عن علی انه کان یکبر بعدالفجر یوم عرفة الی صلاة العصرمن آخر ایام التشریق۔ حضرت ابن عرف بعدالفجر یوم عرفة الی صلاة العصرمن آخر ایام التشریق، حضرت انتہائه مرب سے بھی ایک روایت ہے قال علی و ابن عمر فی احد الروایتین عنه انتہائه مرب صلاة العضرمن آخر ایام التشریق.
  - (۲)- عید کی نماز کے بعد دعاما نگنے کا ثبوت تو بخاری شریف کی ایک روایت سے ملتا ہے۔ البتہ بیہ ثابت نہیں کہ نماز سے فارغ ہوتے ہی مانگنی ہے یا خطبہ پڑھ کر۔لہذا دونوں صور تیں جائز ہیں۔
  - (۳)- مسلمان عالم نے اگر نکاح فنج کر دیا تو فنج ہو گیا۔ میاں بیوی میں اگر یکجائی ہو چکی تھی تو فنج کے بعد عدت لازم ہے۔ عدت گذار کر نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر یکجائی نہیں ہوئی تھی تو فنج کے بعد نکاح حائز ہوگا۔
  - (۴)- سمیٹی نے ابھی اپنا کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ حضرت مفتی صاحب نماز میں لاؤڈ اسپیکر کے استعال کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ہندوستان کے دوسرے علا بھی اس بارے میں مخاط ہیں۔ بارے میں مخاط ہیں۔

محرضیاءالحق د ہلوی مدر سیدامینید ، د ہلی

<del>አ</del> አ አ

## نوادر علميه

# بزرگان واکابر دار العلوم دیوبند کے مختصر سوائے

حضرت مفتی اعظم کاشاہ کار وعظیم الثان قصیدہ"روض الریاحین"اور اس کاردو ترجہ قار کمین کرام کی نظرے گزرا۔ اس نے قلب کو منور ، دماغ کوروشن اور ایمان کو تازہ کیا۔ اس قصیدے کا ایک اہم حصہ وہ تحریرات ہیں ، جو قصیدہ نگار نے اس میں نہ کور و مشار الیہ بندگان واکا برعلائے وار العلوم (دیوبند) کے سوائح میں بہ طور حواثی تالیف فرمائی تھیں۔ یہ بندگان واکا برعلائے وار العلوم (دیوبند) کے سوائح میں بہ طور حواثی تالیف فرمائی تھیں۔ یہ بیں۔ ان کے فاصل مرتب مولانا حافظ پروفیسر رشید احمد ارشد (استاد جامعہ کراچی) مرحوم نے بیں۔ ان کے فاصل مرتب مولانا حافظ پروفیسر رشید احمد ارشد (استاد جامعہ کراچی) مرحوم نے جو تمہیدی نوٹ کھا تھا، اسے شامل کیا جارہا ہے۔ البتہ پروفیسر مرحوم نے ان پرجو حواثی تحریر فرمائے تھے، چو نکہ وہ حواثی قصیدے کے متعلقہ اشعارے ماخوذ تھے اور قصیدے کے متعلقہ اشعارے ماخوذ تھے اور قصیدے کے متعلقہ اشعارے ماخوذ تھے اور قصیدے کے متعلقہ اضعارے ماخوذ تھ اور قصیدے کے متعلقہ اضعارے دوق اور شاکھیں کے لیے مشکل نہیں کہ قصیدے میں ان اشعار کے ترجمے میں ان اضحار کو تاش کرلیں۔ پروفیسر ارشد صاحب کی ہے کاوش قلم بینات کراچی کے ذی قعدہ و ذی الحجہ کہ تاش کرلیں۔ پروفیسر ارشد صاحب کی ہے کاوش قلم بینات کراچی کے ذی قعدہ و ذی الحجہ کہ ۱۳۸ ھے کے دوشاروں میں چھی تھی۔

اب قارئین کرام سے گزارش ہے کہ وہ بزرگان واکا برعلائے دار العلوم دیو بند کے سوانح مطالعہ فرمائیں۔ لیکن اس سے پہلے پروفیسر مرحوم کی تعارفی و تمہیدی تحریر سے لطف اندوز ہولیں۔ تحریر ہے:

مندرجہ ذیل نادر تحریر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے نایاب عربی تعیدہ "روض الریاحین" کے حواشی سے ماخوذ ہے جو ۱۳۲۷ھ مطابق ۱۹۰۹ء میں مطبع افضل المطابع دیلی میں زیور طبع سے آراستہ ہوا تھا اور ۱۳۲۷ھ میں یہ عربی تعیدہ مدرستہ امینیہ دیلی کے سالانہ جلسہ میں پڑھ کر سایا گیا تھا۔ اس عربی تعیدہ میں حضرت مفتی صاحب نے مشاہیر سالانہ جلسہ میں پڑھ کر سایا گیا تھا۔ اس عربی تعیدہ میں حضرت مفتی صاحب نے مشاہیر

اساتذۂ دیوبند کے علمی اور مذہبی کارناموں کا نہایت شاندار الفاظ میں تذکرہ کیا تھا چنانچہ ہے استحدہ اپنی فصاحت وبلاغت کی وجہ سے اس قدر ببند کیا گیا کہ حاضرین جلسہ اور مدرسہ امینیہ کے سرپرستوں نے بیہ فرمائش کی کہ اسے اُردو میں ترجمہ اور مخضر حواشی کے ساتھ شائع کیاجائے ان حواشی میں ان اساتذہ دیوبند کے مخضر حالات بھی بیان کیے جائیں جن کے اساء گرای کا تذکرہ قصیدہ روض الریاجین میں آباہ۔

لہذا حفرت مفتی صاحب نے خود ان اشعار کا سلیس اور بامحاورہ اُردو ترجمہ کیا اور حواشی بھی خود اپنے قلم سے تحریر فرمائے جو مختفر ہونے کے باوجود جامع ہیں۔

یہ رسالہ شائع ہوتے ہی نایاب ہوگیا۔ بھے بھی اپی طالب علمی کے زمانے میں اس کا کوئی علم نہ تھااور نہ بعد میں نظر سے گذرا۔ خوش قسمتی سے حضرت مفتی صاحب کے صاحب ادے موالنا حفیظ الرحمٰن واصف دہلوی نے جھے مدرسہ امینیہ کی رو کھ او کے ساتھ اس بھی ارسال فرمایا۔ مطالعہ کرنے پر اس کے حواثی اُردو کی نادر تح پر اور علائے دیوبند کے بارے میں نادر معلومات کاذخیرہ نظر آئے لہذا برائے افاد ہُ عام و خاص ان اُردو حواثی کو مر بوط متن بناکر قار مین کرام کے سامنے پیش کررہا ہوں۔ مزید استفادہ کے لیے اس مضمون کے حواثی میں متعلقہ حضرات سے متعلق عربی اشعار کا اُردو ترجمہ بھی پیش کیا گیاہے۔ ان حواثی میں متعلقہ حضرات سے متعلق عربی اشعار کا اُردو ترجمہ بھی پیش کیا گیاہے۔ ان حواثی کی گئے کہیں اور قوسین میں مناسب تو ضح کی گئے کہیں کہیں کہیں کھی الفاظ ربط دینے کے لیے بڑھائے کے ہیں اصل عبارت حضرت مفتی کی گئے کہیں اصل عبارت حضرت مفتی صاحب کی خود تح پر کردہ ہے۔ تو قع ہے کہ یہ نادر تح پر علائے دیوبند کے حالات کی شخیق صاحب کی خود تح پر کردہ ہے۔ تو قع ہے کہ یہ نادر تح پر علائے دیوبند کے حالات کی شخیق کرنے والوں کے لیے متند مواد کا کام دے گی اور عوام کے لیے بھی مفید ثابت

حضرت مولانامحمه قاسم نانونوي:

مولانا ومقترانا حفرت مولوی محمد قاسم صاحب رحمة الله علیه این زمانے کے بے مثل وبے نظیر عالم سے آپ فن مناظر ہاور علم کلام کے تولمام سے آگراپن زمانہ کاان کوامام رازی کہاجائے تو بجا ہے آپ نے مختلف مقامات میں بڑے جلسوں میں معرکہ آراء مناظرے کیے ہیں آپ جس وقت تقریر فرماتے سے توایسا معلوم ہو تا تھا کہ علوم ومعارف کا ایک سمندر ہے جو مون زن ہور ہاہے۔ دلا کل و براہین کابل ٹوٹ میاہے بڑے بڑے بڑے مالم آپ کی تقریر من

کردنگ رہ جاتے تھے آپ کی تقنیفات (۱) آب حیات (۲) تقریر دل پذیر (۳) قبلہ نماوغیرہ آپ کی قوت بیانیہ اور قوت استد الل اور و فور علم و ذہانت خداداد کی شاہد عدل ہیں علوم ظاہر کی میں کامل و سنگاہ اور بے نظیر مہارت کے علاوہ زُہد و اتقاء اور علم معرفت میں بھی آپ اعلیٰ پایہ رکھتے تھے حضرت شخ المشاکخ جنید و قت اعلیٰ حضرت حاجی المداد اللہ صاحب مہاجر کی نے اپنی المفوظات میں آپ کی اور آپ کے رفیق درس و برادر طریقت حضرت مولانا و مقتد انا مولانا حاجی حافظ شاہ رشید احمد صاحب محدث گنگوہی کی بہت تعریف کی ہے اور اپنے مریدین با اخلاص و معتقدین بالا خصاص کو تاکیدی ارشاد فرمایا ہے کہ "جولوگ اس فقیر سے محبت و ارادت رکھتے ہیں، وہ ان دونوں بزرگوں کو اپنا بزرگ سمجھیں اور ان کی صحبت کو غنیمت جانیں اور ان سے روحانی فیض حاصل کریں ہے دونوں بزرگ اس لائق تھے کہ میں ان کا "مرید" ہو تااگر چہ ظاہر میں معالمہ بر عکس ہو گیا کہ میں ان کی جگہ اور سے میری جگہ ہیں۔"

مولانامر حوم ومغفور نے باوجود اعلیٰ علمی مرتبہ اور مرجع عوام وخواص ہونے کے بظاہر دنیا کی جانب بھی توجہ نہیں فرمائی نہایت سادگ کے ساتھ زندگی بسرکی، جن لوگوں نے مولانا کی زیارت کی ہے وہ اب تک آپ کی سادگی یاد کرتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ ایسا با کمال اور اسقد رسادہ آدمی ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔

مولانا محمہ قاسم نے واقعہ "غدر" کے بعد ہندوستان میں جہالت و گراہی کی گھٹا چھائی ہوئی دیکھ کر بمعیت بعض اکابر،، قصبہ دیوبند میں ایک مدرسہ کی بنیاد ڈائی گواس وقت مدرسہ کی بنیاد فقیرانہ حالت پر رکھی گئی تھی، گر مولانا کے اخلاص نے اس کو ایسے مرتبہ پر پہنچادیا کہ ہندوستان کیاد بگرا قالیم میں بھی کوئی خالص دینی تعلیم دینے والا چندہ کا مدرسہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مدرسہ دیوبند اپنے مقدس اور مخلص بانی کی خالص نیت اور مدرسین و کارکنان کی تقوی شعاری اور انتقک کو ششوں کی برکت سے آج بھی اُفق ہندوستان پر ماہ کی طرح چک رہا ہے کوئی شہر وقصبہ بلکہ کوئی قریہ بھی اس مدرسے کے فیض یافتوں سے خالی نہیں۔ ہندوستان کے عربی مدارس کے اکثر مدرسین اس مدرسے کے بواسطہ یا بلا واسطہ تعلیم یافتہ ہیں مندوستان کے عربی مدارس کے اکثر مدرسین اس مدرسے کے بواسطہ یا بلا واسطہ تعلیم یافتہ ہیں علم وعلاء کی یہ کثر ہے جو مشاہدہ میں آرہی ہے ، زیادہ تراسی مدرسے سے وابست ہے۔

مدرسہ دیوبند کے قائم ہونے سے اکابر ہندوستان جو علمائے دیوبند سے تعلق ارادت و محبت رکھتے تھے،اشاعت علم دین کی طرف متوجہ ہو مکتے چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں مدر سه مظاہر العلوم، سہار ن پور میں مدر سه الغرباء مر اد آباد میں اور مدر سه گلاو تھی ضلع بلند شہر میں قائم کیے اور آج تک قائم ہیں۔

ان کے بعد بہت سے مدر سے مختلف اطراف میں قائم ہوئے اور ہوتے جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ سب مدارس بھی مدر سه دیوبند کے نائب ہیں اور بانیان مدر سه دیوبند کو ان مدارس کی خدمات اسلامیہ کا اجر بھی ملتارہے گاکیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

جو شخص کوئی اجھا طریقہ جاری کرے تو اس کواس طریقہ کے جاری کرنے کااور اس برعمل کرنے والوں کا تواب ملے گا۔

من سنة حسنةً فله اجرها واجرمن عملها\_

خضرت مولانا جبکہ دینی خدمت علی وجہ الکمال انجام دے بیکے تو باری تعالیٰ کے غالب ارادے اور مقدر نے آپ کو احباب واعزہ سے ہمیشہ کے لیے جسمانی مفارقت کے ساتھ جداکر دیاے ۱۲۹ء میں آپ نے بمقام دیو بغد وصال فرمایا۔

مزار مقدس آپ کا دیوبند مین مدرسے کے شال مغرب تقریباً نصف میل کے فاصلے پرایک خوش قسمت خطہ زمین میں چندور ختوں کے سائے کے پنچ واقع ہے۔

اللہ اللہ آپ کی سادگی، کہ اب تک حق رفاقت اواکر رہی ہے، مٹی کی بچی قبر، آس پاس کچا چبوترہ و نیامیں مال و متاع کے عاشقوں کی خامی عقل کی گواہی دے رہا ہے باوجو و ہزاروں و دوست مند مریدوں اور صاحب ثروبت معتقدوں کے، آپ کی قبر پریہ سادگی کا عالم آپ کی ب

نظير متابعت شريعت كانقرف ب قبر برجلال اوربيب حق كااثر نمايال ب

آپ کے احباب و تلافہ اشاعت دین میں سعی اور کوشش کرنے کے لیے مستعد ہو گئے اور آپ کی وصیت کواپنے گلے میں بمنز لہ ہار کے ڈال لیا۔ مولو کی امین الدین صاحب:

مولوی امین الدین صاحب مہتم مدرسہ امینیہ اور نگ آبادی مولد آدبلوی مسکنا مولد آدبلوی مسکنا مولد آدبلوی مسکنا میں بخرض مخصیل علم دیوبند آئے اور باشٹنائے آٹھ ماہ، ۱۳۱۴ھ تک دیوبند رہے کہ ۱۳۱۳ھ میں دیوبند سے شاہ جہاں پور کے مدرسہ میں آٹھ ماہ کے لیے چلے محتے تھے۔ پھر دیوبند آگر کتابیں پوری کیں ۱۳۱۳ھ کے آخیر میں دہلی آئے اور مدرسہ (امینیہ) کی وجہ سے دیوبند آگر کتابیں پوری کیں ۱۳۱۴ھ کے آخیر میں دہلی آئے اور مدرسہ (امینیہ) کی وجہ سے

و بلی میں سکونت اختیار کرلی۔

آپ مثل اپنے نام ،امین، رحمدل ، حقوق دوستی کی رعایت کرنے والے ،صاف یاطن شخص ہیں۔

بنی میری میر (جہاں یہ مدرسہ امینیہ قائم ہے) دہلی میں ایک تاریخی یادگار اور وسط بازار چاندنی چوک میں ایک خوشما اور فرحت بخش مقام پر واقع ہے مدرسہ قائم ہونے سے پہلے اس میں اس قدر آبادی نہ تھی شالی جانب سڑک ہے جنوبی جانب میجد کی تھوڑی زمین جسمیں ایک چھوٹا سا ججرہ تھا پڑی ہوئی تھی اور مشرق اور گوشتہ جنوب مشرق میں ایک شاندار بری عمارت شاہی زمانہ کی ہے جو اس میجد سے متعلق تھی اور سناجا تا ہے کہ وہ مدرسہ کے لیے میجد سے متعلق کی گئی تھی جیسا کہ اس زمانہ میں اکثر رواج تھا کہ میجد کے ساتھ مدرسہ بھی بناتے تھے اب اس میں کو توالی ہے۔

بہت ہے۔ ہیں ہے میں یہ مدرسہ قائم ہواہے،اس وقت سے عجیب رونق ہوگئ جے جنوبی جانب میں مدرسہ کی دومنزلہ عمارت تغییر کرائی گئی ہے عمارت کچھ ایسے انداز سے بنائی گئی ہے کہ تھوڑی جگہ میں بہت کام نکالا گیاہے۔وس بارہ طالب علموں کے رہنے کے لیے حجرے بنائے گئے ہیں۔

جب مولوی صاحب نے اہل وہلی کو اشاعت علم دین کی جانب متوجہ کیااور از خود متو کلا علی اللہ سنہری مجد میں پڑھانے بیٹھ گئے تو قدرت نے یہ کرشمہ و کھایا کہ وہلی کے اہل دولت میں سے نا مور مخیر جناب حاجی شخ محمد الحق صاحب اور جناب محمد الف خال مرحوم نے مدرسہ کی اشاعت وامد او میں خاص دل چسی کی خود بھی بیش بہار قبول سے امداد کی اور دوسر ول کو بھی اس کی جانب متوجہ کیا اس سب سے مہتم صاحب نے ایک جلسہ منعقد فرمایا اور جناب مولوی محمد منعت علی صاحب دیو بندی سابق صدر مدرس فتح پوری دہلوی نے کو شش کر کے جناب محمد الحق صاحب وجناب محمد الف خال صاحب حمد الحق صاحب وجناب محمد الف خال صاحب سے مہتم کی اور ان دونوں نیک نفس بزرگوں نے مدرسہ کی سر پرستی قبول فرمائی۔
مدرسہ کی سر پرستی قبول فرمائی۔

مدرسہ امینیہ کی تعلیم وتربیت کے متعلق فضلائے وہلی متفق ہیں کہ مدرسہ عربیہ

د ہلی میں اس مدر سہ کی تعلیمی حالت بہت عمرہ ہے مولانا ابو محمد عبدالحق صاحب مصنف تفییر حقانی نے مدر سہ ہذا کے سالانہ جلسہ میں مجمع کثیر کے رو برو فرمایا:

"میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ مدرسہ مدارس دبلی میں تعلیمی حالت اور طلبہ کی تہذیب و متانت ،مدرسین کی لیافت مہتم مدرسہ کی دیانت کے اعتبار سے اعلیٰ بیانہ پر ہے اور دبلیٰ میں فقط بہی ایک مدرسہ ہے جس میں فتو کی نویسی کی اعلیٰ مہتم بالثان اسلامی خدمت با قاعدہ انجام دی جاتی ہے (دیکھو رو کداد مدرسہ بندایا بت ۲۵–۱۳۲۱ھ)"

(۱) مولوی حافظ محمہ ضیاء الحق بن مولوی سراج الحق ساکن دیوبند ضلع سہارن پور، جوال صالح، عالم باعمل، ذکی الطبع عابد وزاہد شخص ہیں اس مدرسہ میں ابتدائی زمانہ سے مدرس ہیں۔ بندہ عاجز کفایت اللہ اور مولوی صاحب موصوف اور مولوی محمہ قاہم صاحب مدرسہ بذاکی دیوبند میں دورہ حدیث میں شریک تھے اور خدائے تعالیٰ کے فضل وکرم سے مدرسہ بذاکی خدمت میں بھی شریک ہیں یہ مجمع ہے کہ اس پر جس قدر غبطہ کیا جائے بحاہے:

وذلك فضل الله يوتيه من ع يه الله كا فضل وكرم ب جے جاہتا ہے يشاء و الله ذو الفضل العظيم ۔ عطاكر تاب اور الله برے فضل والا ہے۔

(۲) مولوی حافظ محمہ قاسم بن مولوی عبدالحق دیوبندی نہایت منگسر المزاج بے تکلف، سادہ مزاج، عالم باعمل صالح وعابد ہیں، مولوی ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ساتھ ساتھ خدمت تدریس پر ۱۳۱۱ھ سے معین ہیں مولوی سیدانظار حسین، ساکن سہنس پور ضلع بجنور، مدرس عربی سادگی طبیعت اور بے تکلفی میں اپنی نظیر آپ ہیں۔ نیک نفس ظریف ہیں۔ مولوی عبدالغفور صاحب ساکن دہلی کوچہ رائمال، مدرس فارس، آپ فارسی میں مہارت رکھتے ہیں، سادہ مزاج رحمدل صوفی منش شخص ہیں۔

حافظ قاری رحمت الله صاحب ساکن خان پور ضلع انباله مدرس قر آن مجید ، نیک نفس، جفاکش، صالح شخص ہیں۔

حضرت مولاناانور شاه صاحب:

، علامہ فہامہ جناب مولانا مولوی محمد انور شاہ صاحب ساکن کشمیر بے نظیر شخص ہیں زبن وذکاء ورع و تقوی میں فردکامل مدرسہ ہذا میں ابتداء مدرس اول سے بلکہ جیسا آئندہ شعروں میں بیان کیا گیا ہے اس شجر علم کے لگانے والے آپ ہیں کیونکہ مولوی محمہ امین الدین صاحب جب و بلی تشریف لائے اور مدرسہ قائم کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت اُن کے پاس نہ سامان تھا اور نہ روپیہ آپ نے محض متو کلاعلی اللہ سنہری مجد میں پڑھانا شروع کیا اور مولانا محمہ انور شاہ صاحب آپ کے شریک سے دونوں صاحبوں نے طرح طرح کی تکلیفیں اشاکہ میں فاقے کیے گر استقلال کو ہاتھ سے نہ چھوڑا آہتہ آہتہ اہل د ہلی کو خبر ہوئی اور لوگ متوجہ ہونے گئے یہاں تک کہ مدرسہ امینیہ اس حالت تک پہنچاجو آپ کی نظر کے سامنے ہے غرض کہ ابتدائی زبانہ کی سمپرسی کی حالت میں مولوی محمد انور شاہ صاحب اس مدرسے کے اعلیٰ والی محسین میں ہیں ان کا شکریہ اداکر نااور ہمیشہ ان کویادر کھنا اہل مدرسہ پر فرض ہے۔

مولانا نے ایک عرصہ تک مدرسہ بذا میں درس دیااور طلبہ کو مستفید فرمایا پھر والدین سلمہم اللہ تعالیٰ کے تقاضے اور اصر ارسے وطن واپس تشریف لے گئے ۳۲۵اھ میں جج کو تشریف لے گئے واپسی پر دہلی میں دوماہ قیام کیا۔ اب بھی وطن میں تشریف رکھتے ہیں خداتعالیٰ مولانا کو تادیر سلامت رکھے اور ان کے بے نظیر علمی کمال سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے آمین۔

## مولانامسعوداحمه گنگوهی:

بعد ازاں علاء ہند کے علمی احسانات کاذکر کرتے ہوئے مولانا مسعود احمد صاحب
گنگوہی کا تذکرہ کیاہے مخد ومنا و مکر منا حافظ مسعود احمد صاحب خلف الرشید حضرت مولانا
رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث گنگوہی نہایت زیرک، عاقل، باو قار، صائب الرائے،
متین اور طبیب ماذق ہیں، مولانا مرحوم کے متوسلین کوجب مولانا کے دیدار کا شوق غالب
ہوتا ہے توانحیں دیکھ کر دل کو تسکین دیتے ہیں آپ حضرت مولانا مرحوم کا بے انتہا ادب
کرتے تھے بھی حضرت مرحوم کے سامنے چار زانونہ بیٹھے نہ زور سے بات کی، حق تو یہ ہے کہ
قدرت نے ان کو بیٹا بھی ایسے باپ کا بنایا تھا کہ وہ جس قدر ادب کرتے، بجاتھا آپ گنگوہ ہی
میں قیام رکھتے ہیں خدا تعالیٰ آپ کے در از سایہ سے خلقِ خدا کو ظاہری و باطنی نفع پہنچائے اور
تادیر سلامت رکھے۔

### Marfat.com

## يشخ الهند مولانا محمود حسن صاحب:

حضرت مولانا ومقتدانا ومرشد نا مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی علم کے بح زخار، معرفت و حقیقت کے غیث مدرار (موسلا دھار بارش) تواضع واکساری تصویر صحیح، مواساة و مهمانی میں فردِ اعظم، شیوخ بهند کے شخاعلی، سلسلهٔ روایت کے منتهی، مدرسہ عالیہ دیوبند کے مدر سِ اعلیٰ، طلبہ کے لیے میدان طلب کے مقصود اقصیٰ، کریم انتس، صافی السریرة، ذکی القلب، متوقد القریحہ (نہایت ذکی) ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ کے ملینِ خاص اور حضرت مولانار شید احمد صاحب گنگوہی کے منظورِ نظرومقربِ بااختصاص علم مدیث کے امام، قدوہ اعلام، نخبۃ الکرام، سلاله خاندان اتقیاء عظام۔ آپ کا وجود طالبینِ علوم کے دیوبند کے دیور کو تادیر سلامت رکھ اور مستفیدین ظاہر وباطن کو آپ کے انفاسِ قدسیہ کے وجودِ باجود کو تادیر سلامت رکھ اور مستفیدین ظاہر وباطن کو آپ کے انفاسِ قدسیہ متفع فر مائے (آمین)

# مولانا خلیل احمد صاحب سهارینپوری:

حضرت مولاناو مقتدانا مولوی خلیل احمد انبیٹھوی، جامع بین الشریعة والحقیقة ، مظہر کمالات ، منبع حسنات صاحب انفاس ذکیہ واخلاقِ مرضیہ ، فقاہت میں اعلیٰ ملکہ ، مناظرہ میں ید طولی رکھتے ہیں، علوم ظاہری تفسیر حدیث وفقہ کے علاوہ ارشاد وہدایت طالبین میں بھی مصروف رہتے ہیں، حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جانب خاص النفات فرماتے سے آج کل آپ مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں مدر سِ اعلیٰ ہیں، خاکسار کو آپ ہے بھی تلمذ حاصل ہے۔خدائے تعالیٰ آپ کو مستر شدین کے سروں پر تادیر سلامت رکھے (آمین) مولانا عبد الرحیم رائے بوری:

مولاناوسیدنا مولوی محمد عبدالرجیم صاحب قصبه رائے پور ضلع سہارن پور میں قیام پذیر، ب نظیر سچائی رکھنے والے، تنبع حق، صاف باطن، رہنمائے طریقت، صاحب سوز وگداز، مواضع، منکسر المزاج (ہیں) ہم نے آپ کی تواضع وانکساری کی مثال نہ ویکھی اور نہ سُنی، اولیاءاللہ کی پہچان میہ ہے کہ ان کی خدمت میں جانے سے ان کی زیارت سے خدائے تعالیٰ یاو

آجائے یہ بات حضرت مولانا میں ہر کس وناکس کے مشاہدہ میں آجاتی ہے ، بدعت کے وشمن، سنت کے عاشق، اشاعت کلام اللہ کے اسباب مہیا کرنے میں محو، صاحب تا ثیر ہیں، حضرت مولانا گنگو، ہی رحمۃ اللہ بیااو قات آپ کا نام لیکر تعریف فرمایا کرتے اور حضرت موصوف کو آپ کے ساتھ ایک خاص اُنس اور وابستگی تھی آپ کاروحانی فیض بکثرت تشنہ موصوف کو آپ کے ساتھ ایک خاص اُنس اور وابستگی تھی آپ کاروحانی فیض بکثرت تشنہ لبانِ معرفت کو سیر اب کررہا ہے۔ خدائے تعالی آپ کی عمر میں برکت اور فیض میں وسعت عطافرمائے (آمین)

مولوى احمد:

ریاں ۔۔ مولوی حافظ احمد خلف مولانا مولوی محمد قاسم نانو توی بقیۃ السلف ہیں اور بلند مراتب و کمالات پر فائز ہیں وہ آج کل دیوبند کے مدرسہ عربیہ کے مہتم و ناظم ہیں۔ حضرت مولانار شیداحمد گنگوہی:

حضرت مولانا حافظ رشید احمد گنگوبی قد س سر الهام وقت، شخ المشاکخ، جنید عقر، شیلی زمان، بخاری و مسلم دوران، شخ کامل، قطب الاقطاب، گنگوه کے رہنے والے، مفسر و متکلم، فقیہ و محدث تھے۔ درس فقہ و حدیث میں خداداد لیافت و ذہانت کے علاوہ بے انتہا محت وریاضت کر کے شہر ہُ آفاق ہوگئے قصبہ گنگوہ آپ کی زندگی میں محطر جال افاضل بن گیا تھا، حدیث و فقہ کے درس کے علاوہ خاتھاہ قد وسیہ میں پچھلے پہر رات کو سوائے نواہائے ذکر کے اور حدیث وقتہ کے درس کے علاوہ خاتھاہ محل جو قدر جوق خدمت اقد س میں حاضر ہوتے اور کامیاب وبامر او جاتے۔ تقویٰ شعاری آپ پر ختم تھی۔ متوکلانہ زندگی کا آپ کی زندگی سے زیادہ عمدہ نمونہ لمنا محال معلوم ہوتا ہے۔ علاء معاصرین، کیا موافق کیا مخالف آپ کی ندگی سے زیادہ عمدہ نمونہ لمنا محال معلوم ہوتا ہے۔ علاء معاصرین، کیا موافق کیا مخالف آپ کی فضل و کمال کے معرف تھے۔ ''الفضل ماشیدت به الاعداء'' فضیلت و ہی ہے، جس کی مرشن بھی شہادت دیں۔ طالبین علوم و معرفت کے ساتھ پدرانہ شفقت کے ساتھ پیش میشرادت و آرام پران کی ضروریات کو مقدم فرماتے، مہمان نوازی میں عدیم النظیر تھے۔ آپ کا فیض ہندوستان میں پھیل کر محیط اعظم سے گذر گیاجزیر و عرب اور بلاد دور در از تھے۔ آپ کا فیض ہندوستان میں بھیل کر محیط اعظم سے گذر گیاجزیر و عرب اور بلاد دور در از تک جا پیچی آپ کے مریدین میں علیء اس کشرت سے ہیں کہ ان کا شار کرنا محال ہندوستان کے کسی سلسلۂ طریقت میں اس کی نظیر نہیں۔ علوم و جدانیہ میں جو بلندم شبہ آپ ہندوستان کے کسی سلسلۂ طریقت میں اس کی نظیر نہیں۔ علوم و جدانیہ میں جو بلندم شبہ آپ

کو حاصل تھا، اس کو ناظرین حضرت قبلہ عالم مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کی اس عبارت سے معلوم فرماسکتے ہیں جو ہم مولانا محمہ قاسم صاحب کے حالات میں نقل کر چکے ہیں تمام عمر خدمت دین، و درسِ فقہ وحدیث وافتاءاور ارشادِ طالبین میں صرف کی۔ ہر وفت زبان پرذکر ِ خداجاری اور قلب میں ساری (سر ایت کیے ہوئے) تھا۔

مدرسہ امینیہ کی جانب بھی خاص التفات فرماتے تھے اور اکثر اس کے واسطے دعا فرماتے تھے۔ آپ کی دعائی برکت ہے کہ مدرسہ باوجود کم مائیگی تمام مدار س، ہلی میں ممتاز ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ ترتی کر تارہے گا آپ کے اوصاف بیان کرنا ہماری طاقت سے باہر ہے یہ چند ٹوٹے پھوٹے لفظ صرف بہ نیت ادائے واجب لکھ دیئے ہیں ورنہ کہاں ہماری عبارت اور کہاں آپ کے اوصاف و کمالات۔

مولانار شید احمد گنگوہی نے ۸؍ جمادی الثانی ۱۳۳۳ھ بروز جمعہ بوقت دو پہر مقام گنگوه میں وصال فرمایا آپ کے ار ۱۸روز بیار رہے بظاہر سبب وصال بیہ ہواکہ ایک روز نمازِ تہجد میں آپ کے پاؤں کی اُنگل میں کسی زہر ملنے جانور نے کاٹ کھایا۔ (غالبًا سانپ نے کاٹا ہو گا کیونکہ آثار سے یہی ثابت ہو تاتھا) گر آپ کولذت عبادت نے اس کے ادراک ہے بے خبر ر کھا۔ مبح کو حاضر باشانِ خدمت نے پاجامہ اور گرتے پر خون دیکھ کر استفسار کیا کہ " بیہ خون کیساہے۔ فرمایا بچھے خبر نہیں اور کیڑے بدل کر نمازِ فجر کو تشریف لے گئے تین جارروز تک اس کااثر ظاہر نہ ہوااور اس کی وجہ غالبًا یہ ہوئی کہ خون بکثرت نکل گیا تھا پھریاؤں پر آ بلے پڑنے شروع ہوئے اور زہر کااثر ظاہر ہونے لگاچو نکہ علم ازل سے اسی زہر سے آپ کی شہادت مقدر تھی،اس کیے ہر چندعلاح کمیا گیافا ئدہ نہ ہوا۔وفات سے تقریباایک ہفتہ پیشتر غفلت و بیہوش رہے تکی مگر باوجود غفلت ظاہری آپ کے خدار سیدہ قلب کی بیداری دیکھیے کہ نماز کے وقت میں ہوشیار ہو کر نماز ادا فرماتے اور زبان اور انگلیوں کی ممارست (مثق) کے قربان جائیے کہ زبان سے ذکر اللہ اور انگلیاں بغیر تنبیج، تنبیج وانی میں مشعول رہتی تھیں جمعہ کے دن قبل از زوال ، زبان مبارک پر سور هٔ کهف جاری تھی (حضرت مولانا مولوی عبدالرجیم صاحب رائے پوری جو خدمت میں حاضر تھے،ان کابیان ہے)و نیاسے غفلت،عالم ملکوت کی طرف محویت تھی، ہزاروں علماءو صلحاء عیادت کے لیے حاضر تھے، آتے تھے اور جاتے تھے، ہزاروں زبانیں اور دل جناب باری تعالی میں آپ کے لیے دعامیں مشغول تھیں یہاں تک کہ باری تعالیٰ کے غالب ارادہ اور اجلِ مقدر نے تاریخ ند کور پر آپ کو ہمیشہ کے لیے دارِ خلد اور جوارِ رحت میں پہنچادیا عین اذان جمعہ کا وقت تھا کہ روحِ مقدس بارگاہِ ایزدی میں حاضر ہوئی اور آپ کی بیہ تمناکی جمعہ کے روز انتقال ہو۔ پوری ہوگئی۔

متوسلین کی بردی جماعت، جواسوقت گنگوه میں موجود تھی، میدان قیامت کامعاینہ کررہی تھی ادھر مولانا کی وفات کا پہاڑ اُن کے سروں پر گراتھاادھر نماز جمعہ کی تیاری تھی آخر ان برگزیدگانِ منزلِ تقرب نے صبر واستقلال سے کام لیا۔ اور حضرت کے خادم خاص، منظورِ نظر، نیک نفس، خیر محض، صلاح مجسم جناب مولانا مولوی محمد یحی صاحب کا ندھلوی نے نماز پڑھائی اور پھر سب حضرت کی تجہیز و تنگفین میں مصروف ہوئے۔ اور اس پاک ومطہر بدن کو غسل مسنون دے کر شہر سے باہر نماز جنازہ اواکی اور پھر باچشم گریاں وول بریاں اس گنجینہ کا موم وکنز معرفت کو قبیلِ مغرب، ہمیشہ کے لیے خاک میں چھپا کر خدائے عظیم و خبیر کے سپر و کردیا۔"فانا لللهِ و اناالیه راجعون"

ے پرو رویا کی معرض اور وصال کے تفصیلی حالات رسالہ وصل الحبیب سے معلوم مولانا کے مرض اور وصال کے تفصیلی حالات رسالہ وصل الحبیب سے معلوم ہو سکتے ہیں آپ کی منور خوابگاہ خانقاہ قد سیہ سے بجانب جنوب تقریباً نصف میل کے فاصلہ پر ایک صاف میدان میں پلکھن کے سابہ دار در خت کے نیچ واقع ہے قبر پر حق پر سی کی ہیت اور جلال نمایاں ہیں زائرین کے لیے اظمینان دل ہے اب اگرچہ طالبان رشد وہدایت میٹیم ہوگئے ہیں لیکن خدائے تعالی کی بے انتہار حمت سے اب بھی امیدیں لگار کھی ہیں کہ وہ مولانا کے فیوضِ باطنیہ سے بہرہ ور فرمائے اور مولانا کو جوارِ رحمت اور فردوسِ اعلیٰ میں کمین فرماکر ان کی دینی ضدمات کا نعم البدل عطافر مائے آمین یاالہ لعالمین۔

حضرت مولانا الشرف علی تھانوی:

مولانا مولوی حاجی حافظ قاری محمد اشرف علی صاحب تھانہ بھون ضلع مظفر نگر کے

رہنے والے اعلیٰ حضرت جناب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس سرہ کے ارشد خلفاء میں

ہیں آپ نہایت جید عالم زاہد و عابد، متورع شخص ہیں، زمانہ کے نبض شناس اور اہل زمانہ کی
ضروریات سے واقف۔ آپ کی تقنیفات بہت ہیں اور سب اہل زمانہ کے ضرورت کے
موافق، خداے تعالی کی جانب سے آپ کی تقنیفات کوا یک خاص مقبولیت عطاموئی، تھوڑے

زمانے میں تمام اطراف واکناف ہند وستان میں شائع ہوگئی ہیں۔

صاحب ارشاد و تعلیم ہیں۔ وعظ میں عدیم المثل، بڑے بڑے ماہر آپ کے وعظ کی تعریف کرتے ہیں نہایت سادہ طرز بیان اور لوگوں کی حالت کے مناسب۔ اور قلوب کے امراض کار دحانی علاج صرف آپ کا وعظ ہے، آپ کار سالہ بہتی زیور، جو عور توں کی تعلیم و تہذیب اور ان کی معاشرت و تدن کی درستی کے لیے لکھا گیاہے واقعی اسم بالمسمیٰ ہے۔ تمام ضرور کی مسائل شرعیہ کے علاوہ اس میں خانہ داری کی ضروریات بھی علی وجہ الکمال درج کے ضرور کی مسائل شرعیہ کے علاوہ اس میں خانہ پر ہی مقیم ہیں البتہ بغر ض ارشاد و ہدایت اکثر سفر فرماتے رہے ہیں خدائے تعالیٰ آپ کے فیوض ظاہریہ و باطنیہ سے ہمیشہ خلق کو بہرہ و ورفرمائے ورآمین) اور آپ کو تادیر سلامت رکھے۔ (آمین)

☆☆☆

## چندنادر خطوط

حضرت مولاناامین الدین حیدر آبادی ثم دہلوی (بانی مدرسئه امینیه ، دہلی) ۱۸رفروری۱۹۱۵

جناب مکرم محترم! بعد سلام مسنون، بندہ مع الخیر ہے۔ مدر سے میں خیریت ہے۔ آپ کے مکان پر

یر بیت ہے۔
کل چہار شنبہ کو بیمہ پارسل کی اطلاع ڈاک خانہ سے آئی تھی۔ پوسٹ مین نے کہا کہ
پارسل شمیں مل جائے گا۔ میں ڈاک خانے گیا۔ پوسٹ مین نے وہاں بیان بھی کر دیا کہ میں
انھیں جانتا ہوں اور مولوی امین الدین صاحب کے پارسل اور رجشریاں بیہ وصول کرتے
ہیں۔اورا نھیں اُن کی اجازت ہے۔ گر باوجو داس کے ڈاک خانے کے اسٹنٹ انسپکٹر نے یہی
کیا کہ پارسل نہیں دیا اور کہا یہ بات خلاف قاعدہ ہے۔ بلکہ اس نے پوسٹ مین کو بھی ڈانٹا، اب
پارسل امانت ہے۔ جب آپ آئیں گے اس وقت پارسل وصول ہوگا۔ مولوی ابرا ہیم صاحب
بارسل امانت ہے۔ جب آپ آئیں گے اس وقت پارسل وصول ہوگا۔ مولوی ابرا ہیم صاحب
بارسل امانت ہے۔ جب آپ آئیں گے اس وقت پارسل وصول ہوگا۔ مولوی ابرا ہیم صاحب

حضرت اقدس مولانا مد نظلہم العالی کی خدمت میں خاکسار کا نیاز مندانہ سلام عرض کر کے دعاکی درخواست کریں اور جو حضرات کہ بندے سے واقف ہوں ،ان سے بھی سلام فرمادیں۔ مکر می حافظ عبدالمغنی صاحب کی خدمت میں بھی سلام مسنون معروض۔ کفایت اللہ کفایت اللہ منہری معجد ، دیلی سنہری معجد ، دیلی

حضرت مولانااشر ف على تفانوى:

ذیل میں حضرت مفتی صاحب کے تین خط مولانااشر ف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے نام یاد گار ہیں۔ان کے جواب میں دوخط حضرت تھانوی کے بھی درج ہیں۔اس طرح مفتی و تھانوی مراسلت کا بیہ جھوٹا سامجموعہ بن گیا ہے۔ مفتی صاحب مولانا تھانوی ہے وقت کے اہم "خلافت اور ترک موالات " کے مئلہ پر ملک کی آزادی، خلافت اسلامیہ کے تحفظ اور عالم اسلامی میں استعار کی ریشہ دوانیول کے پس منظر میں مشورہ کرنا جاہتے تھے۔اس پر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے جو روبہ اختیار فرمایا اور جس ردِ عمل کا اظہار کیا ، اس سے اندازہ کیا جاسکتاہے کہ حضرت کو ہندوستان کے مسلمانوں اور عالم اسلامی کے اجماعی ، سیاسی اور ملی مسائل سے اور ملک کی آزادی کی تحریک سے کتنی دلچیبی تھی یاوفت کے کن ہاتھوں میں ان کے فکرو عمل اور فیصلوں کی باگ ڈور تھی یااس پر بیہ کہنا کہ وہ تحریک پاکستان کے رہنماؤں میں سے تھے، تعجب انگریز ہے۔اور اگر پاکستان کے رہنماایسے ہی تھے توسوچنا جاہیے کہ وہ تحریک كب مونى تقى؟ حضرت يَخ الهندن اليخ خطبه افتتاح جلمعه مليه اسلاميه ميں جب بيه كها تقا: "بہت سے نیک بندے ہیں، جن کے چہروں پر نماز کانور اور ذکر اللہ کی روشنی

جھلک رہی ہے۔ لیکن جب ان سے کہاجا تاہے کہ خدارا اٹھواور اس امت مرحومہ کو کفار کے نرغے سے بیاؤ تو ان کے دلوں پر خوف وہراس مسلط ہوجاتا ہے۔ خدا کا نہیں بلکہ چند نایاک ہستیوں کا اور ان کے سامانِ حرب و

توحضرت کے سامنے بریلی و بدایوں یالا ہور و لکھنؤ کے کسی بزرگ کی مثال نہ تھی۔ حضرت مفتی صاحب کے خطوط کے جواب میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی ر دو قدح اور اس کے پس پر دہ اسلامی سیرت کو حضرت شیخ الہند کے اس بیان کی تصدیق و توثیق میں پیش کیاجا سکتاہے!

بہر حال غور کرنے کی چیز ہیہ ہے کہ ۱۹۲۰ء میں ہمارے بعض اکابر جن افکار و تو ہمات کے اسیر اور بے عملی کی جس سمیت کا شکار تھے، آج بھی صورت کچھ اس سے زیادہ مخلف تہیں۔ لیکن میہ بات ہر کسی کے لیے الگ الگ حالات کے گردوپیش میں سوینے کی ہے۔ آپ حضرت مفتی صاحب اور حضرت تفانوی کی بیه تاریخی مر اسلت ملاحظه فرماییز.

۱۹۲۰ سمبر ۱۹۲۰ء

جناب محترم دامت فيوضهم!

بیناب ( اور معدد )

بعد سلام مسنون و عرض ہے کہ عرصے سے حاضری کاارادہ تھا۔ مگر بوجوہ پورانہ ہوسکا۔اب تصبیم عزم کے بعد مناسب معلوم ہوا کہ جناب والا سے اجازت حاصل کرلی جائے اس لیے یہ عریضہ ارسال خدمت ہے۔ اگر اجازت ہو تو حاضر ہوں حاضری سے غرض جمعیة علائے ہنداور مسائل حاضرہ کے متعلق کچھ عرض معروض کرنا ہے۔اس غرض کے لیے میں علائے ہنداور مسائل حاضرہ کے متعلق بچھ عرض کروں گا اگر چہ میرے ساتھ ایک اور صاحب بلا شرکت غیرے صرف جناب سے عرض کروں گا اگر چہ میرے ساتھ ایک اور صاحب بخرض زیارت حاضر ہوں گے گر ان کو بھی اس گفتگو میں کوئی مداخلت وشرکت کا موقع نہ ہوگا

محمر كفايت الله

جواب خطاز حضرت مولانا تقانوى:

کرمی سلمہ۔السلام علیم ورحمۃ اللہ۔الطاف نامہ نے ممنون فرمایا۔بسر و چشم تشریف کر قبل تشریف کر قبل تشریف اور می اتنامعلوم ہو جائے کہ جن امور میں آپ کچھ فرمانا جاہتے ہیں آپ کچھ فرمانا جاہتے ہیں آپ کچھ فرمانا جاہتے ہیں آپ میرے سن لینے پر ہی کفایت فرمالیں گے یامیرے ذمہ جواب بھی ہوگا۔والسلام۔ آیاصرف میرے سن لینے پر ہی کفایت فرمالیں گے یامیرے ذمہ جواب بھی ہوگا۔والسلام۔ خاکساراشرف علی

از تھانہ بھون، (۱۱رد سمبر ۱۹۲۰ء)

## مكتوب كرامي حضرت مفتى اعظم:

۲ اروسمبر ۱۹۲۰ء

مولاناالمحتر م دامت فيوضهم السلام عليكم ورحمة الله

میں جناب والا کی خدمت میں جن مسائل کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہو تاہوں ان میں جناب والا کی راے اقد س معلوم کرنا مقصود ہے۔ اگر میرے معروضات میں غلطیاں ہوں تو ان کی اصلاح کی توقع ہے اور اگر صحیح ہوں تو تصویب و تصدیق کی تمنا۔ صرف میں سادوں اور جناب بچھ نہ فرمائیں اس میں بچھ زیادہ فائدہ نہیں۔ اس لیے براہ کرم اس صورت کی اجازت مرحمت فرمائیں۔

جوابِ خطاز حضرت مولانا نفانوی: مرمی سلمه!السلام علیکم ورحمة الله

الطاف نامہ کا حاصل دوامر ہیں۔ ایک مسائل پیش کرنے پر احقر کی رائے معلوم ہوجانے کی غایت کامر تب ہو جانے کی غایت کامر تب ہونا۔ دوسر امیرے کچھ عرض نہ کرنے پر کسی غایت کامر تب ہونا۔ سوامر اول کے متعلق نیہ عرض ہے کہ خودیہ غایت مختاج غایت ہجھ کو اس رائے معلوم کرنے کی کوئی غایت معلوم نہیں ہوتی نہ رفع تردد نہ عمل (اور استقراء سے معتد بہ غایت بہی ہوئی خار دوا پی رائے پر عمل فرمایا گیاہے۔اور محض تخطیہ و تصویب غایت نہیں۔ علاوہ اس کے تخطیہ کی شق میں اگر میں نے اس پر دلیل قائم نہ کی یا قائم نہ کی یا قائم نہ کی یا تھا ہم کہ کی محتد بہ غایت نہیں۔ علاوہ اس کے تخطیہ کی شق میں اگر میں نے اس پر دلیل قائم نہ کی یا قائم نہ کی یا تھا ہم کی گھواس وقت مصر ہے۔ بہی نو بت آئی تو مناظرہ کار تگ بیدا ہو جائے گاجواس وقت مصر ہے۔ بہی نو بت آئی تو مناظرہ کار تگ بیدا ہو جائے گاجواس وقت مصر ہے۔

اورامر ٹانی کے متعلق بیہ عرض ہے کہ میر ہے کچھ نہ کہنے کی صورت میں کیا یہ فائدہ ا محمل نہیں کہ میں سن کر بطور خود اس میں غور کروں اگر شرح صدر ہو جاوے اس پر عمل کروں ورندر دوقد ح کے سونےاد ب سے محفوظ رہوں۔والسلام

مختاج دعااشر ف علی از تھانہ بھون سے الثانی ۳۳۹ھ

خط حضرت مفتى اعظم : .

٠ ارر تیخالثانی ۹ ساساه مخدوم محترم دام فیضهم

سلام مسنون نیاز منحون کے بعد گزارش ہے کہ مکر مت نامہ موصول ہوا۔ میں دو تین روز تک جیران رہا کہ اس کے جواب میں کیاعرض کروں۔ یعنی میرے عریضہ سابق پر جورد وقدح ہے اس کو تقلید انسلیم کرلوں یا اس کا نیاز مندانہ جواب لکھ کر (خدانخواستہ غیر مفید) مناظرہ کارنگ پیدا کروں۔ بالآخریجی مناسب معلوم ہوا کہ میں تو بنام خداحاضری کاارادہ معمم کرلوں۔ اورا پی عرض معروض پر جواب دینانہ دینا بالکل جناب والاکی خوشی پر جھوڑ

دوں۔اگر رائے عالی میں مجھ جیسے ناکارہ کی تسکین مناسب ہو گی توخود فرمادیں گے۔ورنہ اپنی محرومی پر صبر کروں گا۔والٹدالموفق۔

(كفايت المفتى، جلد تنم، ص٥٥-٣٥٣)

يكے از نياز مند ان خانقاه اشر فيه تھانه بھون:

حضرت مُفتی اعظم کے بید دوخط مولانااشر ف علی تھانوی کے وابستگانِ دامن سے کسی صاحب کے نام ہیں۔ اس میں مکتوب الیہ کے نام کو حذف کر کے اس کی شخصیت پر پردہ وال دیا گیا ہے۔ اس میں "تحذیر الناس نامی رسالہ مؤلفہ مولانا ظفر احمد عثانی اور رسالہ ترک قربانی گاؤ" مولفہ خواجہ حسن نظامی کاذکر ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے نہایت احتیاط و دیانت کے ساتھ دونوں رسائل کی فتنہ انگریزیوں اور فساد آ فرینیوں پر تنجرہ فرمایا ہے اور اپنے قلم کو اس بحث کی معصیت میں ملوث ہونے سے دور رکھا ہے۔

ان خطوں کا کیک جملہ حکمت آفریں، سبق آموز اور عبرت انگیز ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی مومنانہ فراست اور ان کے کمالِ تدبر کا آئینہ دار ہے۔ اسلام اور ملت کی غم گساری، قومی بہی خواہی اور ملک کی آزادی کے لیے مخلصانہ جذبات سے معمور اور عزائم کار

ہے لبریز ہے۔

ان خطوط کامضمون مستغنی عن التبصر ہے۔ پڑھیے اور عبرت حاصل سیجئے: مولانا المحتر م دامت الطافكم:

نوازش نامہ پہنچا۔ رسالہ "ترک قربانی گاؤ" کے متعلق جو پچھ تحریر فرمایا ہے وہ کھا۔ مجھے بھی اس رسالے کے مضامین متعلقہ حضرت مولانا تھانوی کے پڑھنے سے شخت رنج اور قلق ہوا ہے۔ کیونکہ مضمون نہ کور میں بہت کی باتیں خلاف واقع اور بہت کی خلاف شان اہل اللہ اور بہت کی دھوکا دینے والی ہیں۔ اور مجموعی طرز کلام تو بین آمیز ہے۔ نہ صرف مجھے بلکہ ساری جماعت کواس کارنج ہے۔ اسی رنج کے ساتھ مجھے اس کا بھی بے حد قلق ہے کہ اس تمام کشکش کی ابتدار سالہ تحذیر المؤمنین سے ہوئی اور اس میں بلاوجہ مولانا عبدالباری اور خواجہ حسن نظامی کانام لیکر ان کے متعلق لکھا گیا، جو لکھا گیا۔ [اس میں اظہار حق کا مضا لکھ نے تعرف کرنے کی ضرور ت نہ تھی۔ اور مزید بر آل تھا لیکن نام لینے اور لکھنے کی آور ذاتیات سے تعرف کرنے کی ضرور ت نہ تھی۔ اور مزید بر آل وہ رسالہ خانقاہ الدادیہ سے شائع ہوا جس کے متعلق لوگوں کو یہ علم ہے کہ یہاں کی تمام

مطبوعات مولانا کی نظرسے گزرنے اور اجازت کے بعد شائع ہوتی ہیں۔ اس طرح مجھے اس کا بے حد قلق ہے کہ کسی شخص کو خدا کے حد قلق ہے کہ اسلام کی موجودہ مصیبت الی عظیم الشان مصیبت ہے کہ کسی شخص کو خدا کے سامنے خاموشی کا کوئی عذرنہ ہوگا۔ بالحضوص اس حد تک کہ دہ زبان سے تغیر منکر پر قادر ہو پھر بھی جو علاءاس وقت تک ساکت ہیں اور ان کی خاموشی اعدائے اسلام کو فائدہ پہنچار ہی ہے ،اس کا بھی بے حد قلق ہے۔

جناب کا یہ فرمانا کہ دبلی میں کسی نے خواجہ حسن نظامی کی تحریر کارد لکھایا نہیں۔ نہ لکھا گیا ہو تو میں جواب شائع کروں۔ اس کے متعلق گزارش ہے کہ تھانہ بھون سے انھیں مولوی ظفر احمد نے مخضر سارد تو رسالہ الامداد بابت رہجے الاول ۱۳۳۹ھ میں لکھ دیاہے اور آبندہ مفصل رد لکھنے اور شائع کرنے کا اس رسالہ میں وعدہ کیا ہے۔ رہایہ کہ میں رد لکھوں تو اس کے جواب میں گزارش ہے کہ میں آج کل اس کام کود شمنان اسلام کی ہمانت سمجھتا ہوں۔ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ میں آج کل اس کام کود شمنان اسلام کی ہمانت سمجھتا ہوں۔ جن کا مقصد بہی ہے کہ کسی طرح ہندوستان کا اتفاق ٹوٹے ہندو مسلمان لڑیں یا مسلمان مسلمان مسلمان طرح ہندوستان کا اتفاق ٹوٹے ہندو مسلمان لڑیں یا مسلمان مسلمان طرح ہندوستان کا اتفاق ٹوٹے ہندو مسلمان لڑیں یا مسلمان مسلمان طرح ہندوستان کا اتفاق ٹوٹے ہندو مسلمان کر قوت کمزور ہواور گور نمنٹ کو اینا الوسیدھا کرنے کا موقع طے۔

بیتک حضرت عیم الامۃ کے خلاف شان الفاظ استعال کے جانے سے مجھے صدمہ ہے۔ لیکن یہ صدمہ ایک مسلمان کے لیے اس صدمے سے کم ہے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے محترم ذرات زمین کی کفار کے ناپاک بوٹوں اور جو توں سے تو بین ہواور حرم محترم پر گولے گریں اور علاف کعبہ جل جائے۔ جدہ کے باب المکہ پر نصاری گولہ باری کریں اور قطنطنیہ پر انگریزی قبضہ ہو، سلطان اسلام شاہ شطر نج بناکر بٹھادیے جائیں، فوج سے ہتھیار کو طفظنیہ پر انگریزی قبضہ ہو، سلطان اسلام شاہ شطر نج بناکر بٹھادیے جائیں، فوج سے ہتھیار کو طوالیے جائیں، سمرنا میں ہزاروں مسلمان خوا تین کی عصمت دری ہواور ہزاروں بچ بنتیم اور عور تیں بوہ ہوں اور ہم ابھی آپس کے قصوں میں ہی لاتے جھڑتے رہیں اور اپنی شخصیات کو مر تفع سر بفلک عمار توں کو ساتویں آسان تک پہنچانے کی کو شش جاری رکھیں۔ شخصیات کو مر تفع سر بفلک عمار توں کو ساتویں آسان تک پہنچانے کی کو شش جاری رکھیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ سینے اور چولی پر آگ لگ جانے کے بعد کون عقمند عجلت کے ساتھ اس میں نہیں سمجھتا کہ جسنے اور چولی پر آگ لگ جانے کے بعد کون عقمند عجلت کے ساتھ اس کو بجھانے کے واسطے جھکنے کواس وجہ سے ناجائز قرار دے گا کہ کہیں جھکنے کی وجہ سے سرکی ٹو پی

میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تخذیر المؤمنین میں مولوی ظفر احمہ صاحب نے میرانام بھی لکھااور مجھے توجہ دلائی کہ میں معاملات متناز عہ میں پچھے تحریر بازی شروع کروں لین میں نے بالکل سکوت کیااور کوئی تحریر جس میں باہمی منازعت کی جھلک ہو نہیں لکھی اس وجہ سے میں باوجود اس کے کہ "رسالہ ترک قربانی گاؤ" سے مجھے بے حد صدمہ ہواہے اس کے متعلق کوئی تحریر لکھنی اور شائع کرنی اور ذاتیات سے تعرض کو پسند نہیں کرتا۔

خواجہ حسن نظامی کی "بیہودگی" ہے (جیبا کہ آپ نے بد لفظ لکھاہے)ان اعداب اسلام کی بیہودگی "جنھوں نے بیز دہ صد سالہ اسلامی شوکت کو تباہ اسلام کی بیہودگی ہزاروں درجہ بردھی ہوئی ہے جنھوں نے بیز دہ صد سالہ اسلامی شوکت کو تباہ کردیا مسلمانوں کی عزت کو برباد کردیا۔اماکن مقد سہ کااحترام ضائع کردیا افسوس!صدافسوس!

آسال راحق بود گرخون ببار دبرز مین برزوال ملک اسلام وضیاع مسلمین برزوال ملک اسلام وضیاع مسلمین

بہر حال یہ میری رائے ہے اگر جناب اور احباب کی رائے اس کے خلاف ہو توباد ب امید ہے کہ اُس سے مجھے بھی مطلع فر ماکر استفادہ کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ ویکر ہے از نیاز مندانِ خانقاہِ اشر فیہ تھانہ بھون:

مولاناالمكرّم دامت معاليم!

السلام علیم ورحمة الله و بر کانه بنوازش نامه پہنچا جناب نے "رساله ترک قربانی گاؤ" کے مضامین متعلقه مولانا تھانوی پر جس صدمه اور رنج کا اظہار فرمایا ہے اس میں بیہ خاکسار بھی بوجوہ ذیل شریک ہے۔

(۱)-رساله مذکوره میں بعض مضامین متعلقه مولانا تھانوی بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں۔

(۲)-بعض مضامین علم اور علما کی تو بین کرتے ہیں۔

(۳)-بعض مضامین شرّ بعت کی نسوفی پر کھوٹے ہیں۔

(مم)-مجموعی طرز تحریر تو بین آمیز اور زیر بحث امور سے بہٹ کر ذاتیات پر حملے کے

قریب ہے۔ اگر چہ مولوی ظفراحمہ صاحب نے رسالہ الامداد بابت اور نیج الاول ۱۳۳۹ھ میں اس کاجواب دیا ہے اور آئندہ مفصل جواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ یا کوئی صاحب جواب دینا چاہیں تو مضا کفتہ نہیں۔ لیکن جو صاحب جواب دیں ان کوامور ذیل کا لحاظ رکھنا ضرور کی ہے۔ (۱) - جواب سے غرض محض للہیت ہو عصبیت کو دخل نہ ہو۔

(۲)-ذاتیات پرجملہ نہ ہو۔ بلکہ نہایت مصندے دل سے مضامین کا جواب مہذب

طریق ہے ہو۔اوراذا مرواباللغومروا کراماً سے تجاوزنہ کیا جائے۔

(۳)-اس کالحاظ رکھا جائے کہ اس ناگوار کھٹکش کی ابتدامولوی ظفراحمہ صاحب کے رسالہ تخذیرِ المؤمنین سے ہوئی ہے۔

(۳)-زمانہ موجودہ کی اسلامی تباہی اور مسلمانوں کے مصائب اور اعدائے اسلام سے رکب موالات کا پہلوم کی رہے تاکہ کی کویہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ کعبۃ اللہ کی ہے حرمتی ہوئی۔ روضۃ الرسول کی تو بین کی گئی، خلیفہ اسلام کی عزت خاک میں ملائی گئی سلطنت اسلامیہ تباہ کی گئی اور اس کے متعلق ایک لفظ نہ کہا گیا اور نہ لکھا گیا۔ اور ان کے ایک عالم (مولانا تھانوی) کے متعلق ایک شخص نے گتا خانہ الفاظ لکھ دیئے۔ تو اس قدر جوش آگیا۔ تو گویا ان لوگوں کے متعلق ایک شخص نے گتا خانہ الفاظ لکھ دیئے۔ تو اس قدر جوش آگیا۔ تو گویا ان لوگوں کے نزدیک مولانا کی عزت دوضۂ رسول، کعبۃ اللہ، خلیفہ اسلام، اسلامی سلطنت سے بھی زیادہ ہے؟

مرقدہ کے نتوے اور تمام قومی مجلوں کے فیصلے کے بموجب اعدائے امملام (گور نمنٹ برطانیہ) کے ساتھ ترک موالات کا تھم دے دیا ہے۔ اور ترک موالات کی کامیابی ہندو مسلم اور کا اتحاد بین رخنہ ڈالیں گور نمنٹ کی اتحاد بین رخنہ ڈالیں گور نمنٹ کی باہمی ایقات نہیں۔ اس لیے جواب لکھنے والے کو اس کا ایتمام ضروری ہے کہ وہ باہمی انقاق کو توڑنے والانہ بن جائے اور اپنی تحریب تفرقہ پیدا کرنے والانہ سمجھا جائے ورنہ وہ گور نمنٹ کی آدی اور اعدائے اور اپنی تعریب کا ورنہ وہ گور نمنٹ کی آدی اور اعدائے امرام کا حامی سمجھا جائے گا اور اس کی تحریب عملے مفید اثر پیدا کرنے کے مضر نتائے پیدا کرے گور

بہر حال بین نے نہایت د لسوزی کے ساتھ اور اُس صدمے کی وجہ سے جو مجھ کو حالاتِ حاضرہ اور مضامین متعلقہ مولانا تھانوی کی وجہ سے ہیہ سطریں لکھ دی ہیں۔اور امید کر تاہوں کہ اگر جناب کی رائے اس کے خلاف ہوگی تو اس سے مجھے مطلع فر ماکر ممنون بنائیں گے۔ مجھے بے حد مشغولی کی وجہ سے بالکل فرصت نہیں ہے کہ جواب لکھنے کا ارادہ کر وں۔اور نہاں قتم کی غیر مفید مجاد لانہ بحث کو میں پیند کر تاہوں۔فقط

......

۲۲رر بیج الاول ۱۳۳۹ه (۱۹۸ر سمبر ۱۹۳۰ء)

(1)

مولاناعبدالبارى فرنگى محلى (لكھنو) المدرسة العالية الامينية الاسلامية ،الواقعه برېلى(ا) درسة العالية الامينية الاسلامية ،الواقعه برېلى(ا)

٢٢ر جمادي الاولى اسم سلاه (٢) جناب مخدوم محترم دام فيضهم!

السلام علیم ورحمة الله مولانا محمد عبدالحلیم صدیقی کی زبانی معلوم ہوا کہ جناب والا کوکسی نے یہ خبر پہنچائی ہے کہ خاکسار اور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب (کا گریس) کے ،اجلاس میں ،باوجوداس کے کہ وہ منہیات شرعیہ سے مملو تھا، شریک ہونے اور اخبار خلافت میں اس اجلاس کے شرکاء میں مولانا حبیب الرحمٰن صاحب (۳) کانام لکھ دیا ہے۔ میں جناب کو یقین ولا تاہوں کہ مجھ کو اور مولانا حبیب الرحمٰن کو کا گریس بنڈال میں جانے ہی کا تفاق نہ ہوا۔نہ اجلاس کا گریس میں نہ اجلاس خلافت میں ؟ ہمیں ہے بھی معلوم نہیں کہ کا گریس بنڈال کی وضع قطع کیا تھی؟ میں صرف خلافت کمیٹی کی سجیک کمیٹی کے دو جلسوں میں شریک ہوا، کین سجیک کمیٹی کے دو جلسوں میں شریک ہوا، کیلی سجیک کمیٹی کے دو جلسوں میں شریک ہوا، کمرے میں ہوئے تھے۔ بہاں میرے خیال میں نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ خلافت آباد کے ایک مرے میں ہوئے تھے۔ جہاں میرے خیال میں کوئی معتقد ر نہیں ہوتا تھا۔

خاکسار محمد کفایت الله غفرلهٔ د بلی، مدر سئه امینیه

جواب خطاز حضرت مكتوب اليه

آپ کا عنایت نامہ آیا خوشی ہوئی کہ آپ حضرات نے خلاف شرع امور میں شرکت نہیں کی۔ جن لوگوں نے اپنادیکھنا بیان کیا ہے۔اس کی وجہ غالبًا بیہ ہے کہ شیطان اکثر نیک آدمیوں کی صورت میں ظاہر ہو کراوروں کو بدنام کرتاہے۔

### حواشي:

(۱)-حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کاحضرت مولاناعبدالباری فرنگی محلی کے نام یہ خط نقوش، لاہور، ۱۹۶۸ء خطوط نمبر حصہ دوم ہے نقل کیا گیاہے۔

(۲)-۲۷؍ جمادی الاولی اسم ساحه مطابق ۱۵ رجنوری ۱۹۲۳ء

(۳)- مولانا حبیب الرحمٰن ہے مراد مولانا حبیب الرحمٰن عثانی دیوبندی نائب مہتم دارالعلوم دیوبند ہیں جو جمعیت علمائے ہند کے چوتھے سالانہ اجلاس منعقدہ گیا، مور خہ ۲۴ تا ۲۶؍ دسمبر ۱۹۲۲ء کے صدر تھے۔ گیامیں اس سال کانگریس (زیر صدارت می آرداس)اور خلافت تمیٹی (زبرِ صدارت ڈاکٹر مختار احمد انصاری) کے سالانہ اجلاس اسی دسمبر (۱۹۲۲ء) کے آخری ہفتے میں منعقد ہوئے تھے۔اس موقع پر کانگریس کے کسی اجلاس میں منہیات کے وقوع اور حضرت مفتی صاحب اور حضرت عثانی کی اس میں شرکت کی حضرت فردیگی محلی کو خبر سنائی گئی تھی۔منہیات کی تفصیل کے بارے میں خط میں کوئی اشارہ موجود نہیں۔لیکن بیہ بات عام طور پر معلوم ہے کہ مخلوط اجتماع اور لڑکیوں کا کوئی ترانہ پڑھنایا نغمہ سنانے یاخوا تین کے عام ر واین لباس کے پہناؤے کے نیواجو ہندہ وک میں کوئی معیوب باتنیں نہ سمجھی جاتی تھیں کوئی قابل اعتراض بات نہ ہوئی تھی۔ یہ با تیں مسلم لیگ کے اجلاس میں بھی ہوتی تھیں۔ علائے کرام ان پر معترض بھی ہوئے تھے لیکن گوارا بھی کی جاتی تھیں۔ یقین ہے کہ حضرت فر تگی محلی سے بیہ بات کسی مقتدر عالم دین نے نہ کہی ہو گی۔ بیہ نکتہ چیس حضزات صرف لگائی بجھائی كرنے والے اور وسوسے ڈالنے والے ہتھے۔

۱۹۲۳ء میں جو فرقہ وارانہ فسادات ہندوستان کے طول وعرض میں پھوٹ پڑے تھے۔ان سے متاثر ہو کر گاندھی جی نے مرن برت کا آغاز کر دیا۔ فرقہ وارانہ مسئلہ ہمیشہ سے ہندوستان میں توجہ طلب رہاتھا۔ گاندھی جی کے برت نے پورے ملک کی توجہ کااسے مرکز بنا دیااور اس پر بہت سنجید گی سے غور کیاجانے لگا۔ غور و فکر کے اسی نتیجے نے ایک بین المذاہب كانفرنس كاؤول ذالا ملك كى اہم شخصيات نے اس ميں حصه ليا۔

جمعیت علمائے ہند کی جانب سے حضرت مفتی اعظم ہند مولانا محمد کفایت اللہ دہلوی اور شیخ الاسلام مولاناسید حسین احمد نی نے اس میں سرگرم حصه لیا۔ مولانا محمد عبدالباری فرنگی محلی لکھنوی کسی وجہ ہے اس کا نفرنس میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ وہ لکھنو میں تھے اور کا نفرنس کے حالات جاننے کے لیے بہت بے چین تھے۔ بعض اطلاعات نے انھیں بہت متوحش کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں انھوں نے ہر دو حضرات کو تفتیش حالات کے لیے خطوط لکھے۔ مبر انھیں صحیح اطلاعات ملیں تو اطمینان ہو گیا۔ حضرت فرنگی محلی نے انھیں جواب میں جو جب انھیں صحیح اطلاعات ملیں تو اطمینان ہو گیا۔ حضرت فرنگی محلی نے انھیں جواب میں جو خطوط لکھے تھے ، ان سے ان کے قلب کا اطمینان بھی جھلگتا ہے اور حضرت مفتی صاحب کی خدمات کا نھوں نے اعتراف بھی کھلے دل سے کیا ہے۔

فدمات کا نھوں نے اعتراف بھی کھلے دل سے کیا ہے۔

د باتھاں کی محلی کیا ہے۔

کانفرنس کی تفصیلات کے مطالع کے لیے تو کفایت المفتی، جلد نہم، سے رجوع کرنا جاہے کہ مولانا حفیظ الرحمٰن واصف نے ان تفصیلات کو مرتب کر دیا ہے۔ یہاں حضرت فرنگی محلی کے جواب میں حضرت مفتی اعظم کا ایک تاریخی اوریادگار خط بیش کیا جاتا ہے۔ وہلی

اارر بیج الاوّل سوم سواه مولاناالمحتر م!دامت فیوضکم

السلام علیم ورحمة ، مجھے سخت ندامت اور افسوس ہے کہ میں مفصل طور پر جناب کے تاروں کاجواب اس سے قبل نہ دے سکا۔ ایک اجمالی تار ارسال خدمت اقد س کر دیا تھا۔ جناب کے تاروں سے جناب والا کا تیقظ اور اسلامی غیرت اس پائے کا ثابت ہو گیا کہ اگ نظیر مشکل ہے۔ ملئی مشکل ہے۔

مولانا!واقعہ یہ ہے کہ پہلے ان کے اجلاس موتمر میں خاکساراگر چہ شریک تھا۔گر پہلار پرولیوشن اگریزی میں پڑھا گیااور اس کاار دوتر جمہ یا حاصل مطلب بیان کیا گیا۔ گر میں حلفا بیان کر تاہوں کہ مجھے اس فقرے کا جو سز ائے ارتداد کے متعلق ہے، اس وقت بالکل علم اور احساس نہ ہوا۔واللہ اعلم کہ ار دومیں وہ بیان سے رہ گیایا میں نے نہیں سا۔ تجویزیاں ہوگئ۔ دوسرے روز جناب کا تار ملا۔ اس سے مجھے فوری خیال ہوااور میں نے پہلی تجویز کو حالش کرکے دیکھا تو اس میں وہ الفاظ موجود تھے۔ سخت افسوس ہوا۔اگر چہ معاملہ سب کا سب ہندوستان کے متعلق تھا۔ تاہم الفاظ میں عموم ضرور تھا۔ میں سخت کشکش میں پڑگیا۔ بالآخر سوائے اس کے کوئی تدبیر نہ کر سکا کہ ریزولیوشن نمبر ہم کی تمہید میں میں نے اپنی ترمیم ہو ایں الفاظ ہیش کی اور صدر صاحب کو معاملہ سمجھا کر اور ہاؤس اور اپنے بعض مہر بانوں سے بحث مباحث میاحث

کر کے یہ الفاظ بڑھوائے کہ "ریزولیوش نمبرا، میں ہندوستان کی مختلف قوموں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جو عام اصول قرار دیے گئے ہیں۔ الخ ... اب ریزولیوش نمبر ۴ ہتا تا ہے کہ ریزولیوش نمبرا کا عوم مطلقا نہیں ہے۔ بلکہ وہ ہندوستان کے ساتھ مقید ہاور ہندوستان سے بھی بر نش انڈیا مراد ہے۔ ہندوستان بیان کیا گیا کہ جب تک مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مرتد مقررین کی طرف سے یہ مضمون بیان کیا گیا کہ جب تک مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مرتد کو واجب القتل سمجھتے ہیں اور گویا قتل کرتے رہیں گائی وقت تک ہندو مسلمانوں میں بنا فرہیں باور گویا قتل کرتے رہیں گائی وقت تک ہندو مسلمانوں میں بندوستان اسلام کے فزدیک ہولئاک گناہ اور بدترین جریہ ہوادیہ اسلام کا ایک کھلا ہوارو شناصول ہے۔ اسلام کے فزدیک ہولئاک گناہ اور بدترین جریہ ہوادیہ اسلام کا ایک کھلا ہوارو شناصول ہے۔ میں اسکے ظاہر کرنے میں اور بیان کرنے میں کسی فتم کا تا مل نہیں کرتا۔ گریہ ہمناک ہمندوستان میں اسکے ظاہر کرنے میں اور بیان کرنے میں کور مسلمان اس لیے ہندووں سے لڑتے ہیں کہ ان کے مندوستان اس کے ہندووں سے لڑتے ہیں کہ ان کے کہ جیسایہ اسلام کا معظم اصول ہے کہ اس مزوق کی مزا قتل ہونے ہیں کہ اسلام کو ہے۔ اس موجودہ طالت میں ہندوستان میں مرتد کی مزا قتل ہونے ہیں وہ کہ قالت میں ہندوستان میں مرتد کی مزا قتل ہونے ہوئی تعلق نہیں۔ جس طرح تمام حدودہ والات میں ہندوستان میں مرتد کی مزا قتل ہونے ہوئی تعلق نہیں۔ جس طرح تمام حدودہ والات میں ہندوستان میں مرتد کی مزا قتل ہونے ہوئی جاری نہیں۔ اسلام کو ہے۔ بس موجودہ طالت میں ہندوستان میں مرتد کی مزا قتل ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح تمام حدودہ والات میں ہندوستان میں مرتد کی مزا قتل ہونے ہوئی عادی نہیں۔ اور نہیں۔ جس طرح تمام حدودہ والات میں ہندوستان میں مرتد کی مزا قتل ہونے ہوئی عادی نہیں۔ اسلام کو ہے۔ بس موجودہ طالت میں ہندوستان میں جس مرتد کی مزا قتل ہونے کے کوئی تعلق اور نہیں۔

اس پر مولانا ابوالکلام صاحب نے فرمایا۔ "سوراج کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے کہا:
"سوراج کے بعد واضعان قانون کے اختیارات کی جو نوعیت ہو،اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔اگر
سوراج کے بعد اسلامی قانون کی ترو بخاکوئی موقع ہواتو یقیناً اس کے موافق احکام جاری ہوں
گے اور نہ ہواتو جالت جس کی مقتضی ہوگی،وہ ہوگا'۔

تبلیغ کے متعلق میں نے صاف صاف کہ دیا: "اسلام کی بنیاد تبلیغ پر ہے اور اس کے ضمیر میں تبلیغ داخل ہے۔ وہ ایک کھلا ہوا تبلیغی فد ہب ہے۔ اس کا دروازہ تمام دنیا کے لیے کھلا ہوا ہے وہ ایک کھلا ہوا تبلیغ ہے کوئی نہیں کھلا ہوا ہے۔ اور اس کے دامن کے نیچے تمام بنی آدم آسکتے ہیں۔ اس کو حق تبلیغ ہے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ہند وستان کی موجودہ فضامیں مسلمانوں کو بھی یہ موقع نہیں کہ وہ کسی کو تبلیغ سے روک سکتا۔ اور ہند وستان کی موجودہ فضامیں مسلمانوں کو بھی یہ موقع نہیں کہ وہ کسی کو تبلیغ ہر واکر او، اطماع وخداع وغیرہ سے پاک ہے۔ سے روک سکیں۔ ہاں! جس طرح اسلام کی تبلیغ جر واکر او، اطماع وخداع وغیرہ سے پاک ہے۔ اس طرح سبھی ان ذمائم سے علیحدہ رہ کر صرف تبلیغ کر سکتے ہیں۔ یہ ذمائم در اصل تبلیغ فد ہب

کے لیے نہیں،بلکہ اغراض نفسانی کے لیے کام میں لائے جاتے ہیں''۔ ان مضامین کو میں نے بھرے مجمع میں پوری بلند آ ہنگی اور وضاحت کے ساتھ بیان

ان مضامین کو میں نے بھرے جمع میں پوری بلند آہمی اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ حتی کہ سوامی شر دھاننداور پنڈت مدن موہن مالویہ وغیرہ بڑے ہندوؤں نے بھی کہہ دیا کہ اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں "۔ہاں! پنڈت رام چندر جی نے کہا کہ کیوں صاحب!اگر سلطان دیا کہ اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں "۔ہاں! پنڈت رام چندر جی نے کہا کہ کیوں صاحب!اگر سلطان اسلام سے علم سے بغیر کوئی مسلمان مرتد کو قتل کر دے تواس کی کوئی سزاہے؟ میں نے کہا:"ہاں!

وہ "اقتیات علیٰ السلطان 'کے جریمے کامرِ تکب ہے اور اس کی سز اباد شاہ کی رائے پرہے '۔

ہاں! مفتی محمد صادق قادیانی نے کہا کہ اسلام میں مرتدکی سزا قتل نہیں ہے۔ بلکہ اسلام ہم مرتدکی سزا قتل نہیں ہے۔ بلکہ اسلام ہم شخص کو ضمیر کی آزادی دیتا ہے۔ اس پر مولانا حسین احمد نے نہایت بلند آئنگی سے اسلام ہم کہہ دیا کہ "بیہ آپ کی رائے ہے،اسلامی اصول نہیں۔اسلام میں بیشک مرتدکی اور میں نے بھی کہہ دیا کہ "بیہ آپ کی رائے ہے،اسلامی اصول نہیں۔اسلام میں بیشک مرتدک

سزافل ہے''۔

مولانا! ایک ہفتے تک رات دن معاملات کو سلجھانے اور حقوقِ اسلامیہ وقومیہ کی حفاظت کی غرض سے کام کرنے میں جن وقتوں کا سامنا ہوا ،اس کا بیان مشکل ہے۔ جن حضرات نے دیکھا ہے، وہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں صرف اس قدر عرض کر سکتا ہوں کہ میری شرکت شخصی حثیت سے تھی اور اس کی تصریح بھی کردی گئی تھی اور میں نے اپنی عقل فارو فنم قاصر اور اپنی بساط کے موافق فد ہی اور قومی حقوق کی حفاظت میں کوئی فرو گزاشت نہیں گی۔ اپنوں سے بھی اور غیر وں سے بھی پوری نبر د آزمائی ہوئی۔ ہاؤس میں تقریر آاور بحث ہر طرح حقوق کی حفاظت کی۔ مطمح نظر صرف یہ تھا کہ ہندوستان میں آپس کا نفاق اور جنگ وجدل بند ہواور ہر فریق اپنی جگہ اپنے فرائض فد ہبی میں آزاد ہو اور دوسر وں کے لیے رکاد نے نہ ڈالے۔ ہندوستان کی موجودہ حالت میں یہی ہماری پوزیش ہے۔ اور اس کو پیش نظر رکھ کر شہوری مرتب کی گئی ہیں۔ ہاوجوداس کے اگر جھ سے کوئی غلطی یا فروگز اشت ہوئی ہو تو میں اس کے اعتراف کے لیے تیار ہوں۔ امید کہ جناب والاد عاسے فراموش نہ فرمائیں گے۔ خاکسار

محمر كفايت اللّد غفرلهٔ

جواب خطاز مولاناعبدالبارى رحمة الله عليه: مولاناالمحتر م السلام عليم

گرامی نامہ آیا۔ کاش! میرے تار کے جواب میں فور اُکوئی اطمینان بخش جملہ آجاتا تو مجھے تین چار دن تک بے اطمینانی نہ رہتی اور مزید اصر ارکی ضرورت نہ ہوتی۔

اس میں شک نہیں کہ جنانب نے پوری سعی فرمائی اور اپنے فرائض کو بہت خوبی سے
انجام دیا۔ یہ واقعات جو جناب نے تحریر فرمائے، مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہو چکے ہیں۔
میرے نزدیک کوئی ادنی لغزش جناب سے نہیں ہوئی۔ علام الغیوب اگر کسی غلطی سے واقف
ہو تواس کے رحم کا مقتضی ہے کہ معاف فرمائے۔ مسلمانوں کو تو آپ کا شکریہ ادا کرنا واجب
ہو تواس کے رحم کا مقتضی ہے کہ معاف فرمائے۔ مسلمانوں کو تو آپ کا شکریہ ادا کرنا واجب

فیقیر بر موروط

محمد عبدالباری عفاالله عنه (کفایت المفتی:ج۹،ص۹۲–۳۵۸) - بذید

to the th

مولانامحمه عرفان ایثریشر الجمعیة دیلی:

رں میں میں ایک دفعہ اخبار سے روزہ الجمعیة (وہلی) میں ایک تصویر والااشتہار حجیب گیا۔ حضرت اک دفعہ اخبار سے روزہ الجمعیة کو خط لکھا۔ مفتی صاحب نے فور اُایڈیٹر الجمعیة کو خط لکھا۔

د ہلی،

مولاناابوالمعارف محمرع فان صاحب مديرالجمعية!

السلام عليكم ورحمة الله

اخبار الجمعية ميں دواشتهار وں ميں تصوير يں چھپی ہيں۔ تصویر بنانا جھا پناجا ئزنہيں۔ بالخصوص جمعیت کااخبار ایسی چیز وں سے ملوث نہ ہونا چاہیے۔

(محمد كفايت الله غفرله)

(۱) الجمعیة کے مدیر نے ۲۷راگست ۱۹۲۵ء کے اخبار میں اپنی معذرت جھاپ دی

تقى\_

(1)

مولاناسید سلیمان ندوی: کوچه چیلان د بلی ۱۰/۱کوبر ۱۹۲۸ء

مولاناالمحتر م دام فضلهم

السلام علیم ورحمۃ اللہ۔ مرمت نامہ نے مشرف فرمایا، مولانامسعود علی صاحب سے کھنؤ میں ملا قات ہوئی تھی، اور صاحبزادی کی علالت کی خبر بھی معلوم ہوئی تھی، اور صاحبزادی کی علالت کی خبر بھی معلوم ہوئی تھی، اور جناب کے لکھنؤ تشریف نہ لانے کا سبب معلوم ہوا تھا۔ میں بچی کی حالت دریافت کرنے کے لیے خط کھنے کا ارادہ ہی کر مت نامہ سے خیر وعافیت معلوم ہو کرا طمینان ہو گیا۔ والحمد للہ علیٰ ذالک وعافیت معلوم ہو کرا طمینان ہو گیا۔ والحمد للہ علیٰ ذالک

ر میں سے دل نے خاص طور پر محسوس کھنؤ کے اجتماعات میں آپ کی عدم ِشر کت کو میرے دل نے خاص طور پر محسوس کیا، گمر مشیت یوں ہی تھی۔

اب ڈاکٹر انصاری اور مولانا شوکت علی صاحب میں اختلاف ہو گیاجو خلافت کے

صفحات میں ملاحظہ فرماتے ہوں گے۔

ال میں شبہ نہیں کہ آل پارٹیز کا نفرنس کو کامیاب بنانے میں ڈاکٹر صاحب کارویہ مسلمانوں کے ساتھ غیر ہمدردانہ تھا۔ اور نہرور پورٹ میں مسلمانوں کے مفاد کے لحاظ سے خامیاں ہیں۔ جمعیۃ علاء کی مجلس عاملہ نے ایک سب سمیٹی بنائی ہے جور پورٹ پر مفصل تبھرہ کرے گی، حتی الامکان ہم تو نہایت احتیاط سے قدم اٹھار ہے ہیں،امید کہ جناب بھی مفید مشوروں سے رہنمائی فرمائیس گے۔

منجن کے استعال سے غالبًا فائدہ محسوس ہواہوگا،اگر فائدہ ہو تواطلاع فرمادیں کہ اور بھیجدیا جائے۔ آج کی ڈاک بیں ایک مطبوعہ عربی نظم جو آج سے دس بارہ سال پہلے کی لکھی اور چھپی ہوئی ہے، بغرض ملاحظہ ارسال خدمت کی گئی ہے۔ شاذونادر بھی ضرورت ہوتی ہوتی ہے توالئے سیدھے دس پانچ شعر موزوں کرلیا کر تاہوں،ار دوفاری بین بھی اقل قلیل ہوتی ہے توالئے سیدھے دس پانچ شعر موزوں کرلیا کر تاہوں،ار دوفاری بین بھی اقل قلیل پھھے بیں،وہ بھی ارسال خدمت ہے۔

میں باوجود سعی اور شاہجہاں پوز کے اسٹیشن سے گزر کر لکھنو جانے کے بھی ابھی تک شاہ جہاں پورنہ جاسکالی لیے ابھی یکھے سوئی نہ ہوئی، کوشش کررہاہوں کہ جلد سے جلد جاکر معاملہ کو سطے کر دول ۔ یقین فرمائے کہ امکانی عجلت سے کام لوں گا۔ والا مربید اللہ۔ اور ابھی تو مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، ۱۲ اگست کو میں آپ سے جدا ہوا ہوں ۔ ارکان دارا کمصنفین کی خدمات مبارکہ میں میرا اور مولانا احمد سعید صاحب کا سلام مخلصانہ عرض ہے۔ حکیم صاحب سے سلام فرمادیں۔

محمر كفايت الله غفرلهٔ

**(r)** 

۸ برجون ۱۹۲۹ء

عاب محترم دام فضلهم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ و بر کانتہ، گرامی نامہ موجبِ امتنانِ واطمینان ہوا، کیا براہ کرم اس شعر کے معنی پرروشنی ڈالیس گے۔

يستصغر الخطر الكبير لوفده

وبظن وجلة ليس يكفي شاربا

نیز بچے کے معالج سے در خواست کی جائے کہ ایباکوئی مقوی نسخہ تبحویز فرمادیں کہ اس کے بعد کسی دوسر سے طبیب کی امداد کی حاجت نہ ہو۔

رسے بعد تاریخ العلما کے کلاس حدیث و تفسیر کے پرچہ ہائے امتحان کے لیے جو ارشاد فرمایا گیاہے، میں باوجود اپنی بے بطناعتی کے تغمیل ارشاد کے لیے حاضر ہوں،انشاءاللہ دونوں مرمایا گیاہے، میں باوجود اپنی بے بطناعتی کے تغمیل ارشاد کے لیے حاضر ہوں،انشاءاللہ دونوں سے میں بارین کے باسکا

پریچے ۲۰ مرجون تک ار سال خدمت کروں گا۔

مغرسنی کی شادی کے متعلق جس وقت سمیٹی شہاد تیں لے رہی تھی، اتفاق سے میری شہادت کی کوئی صورت نہ ہوسکی، میں اس زمانے میں سورت راند رہیں تھا، تاہم میں نے ایک مفصل تحریر مولوی محمد یعقوب صاحب کو بھیج دی ہے، کہ وہ رپورٹ لکھتے وقت میں نظر رکھیں اور جہاں تک ان کے امکان میں ہو اس کی رعایت مرعی رکھیں۔ اگر ارشاد عالی ہو تواس تحریر کی نقل بغرض ملاحظہ خدمت مبارکہ میں بھیج دی جائے۔

مولانا احمد سعید صاحب سے پیام ہمایونی کہد دیا جائے گا۔ مگر حجب گئی یا چھئپ گئی اور نکل گئی اور نکل گئی کے معنی کی دوصور تیں میرے نزدیک تو تقریباً برابر ہی ہیں، شاید کوئی مخفی اشارہ ہو، جسے آپ اور مولانا احمد سعید صاحب ہی سمجھیں تووائے برمن محروم الذوق ۔ مولانا اتنا اور عرض کر دول کہ امتخان کے پرچول کے بنانے میں میر ارویہ ہمیشہ سے بے حد نرم ہے، اگر کوئی خاص ہدایت فرمانی جا ہیں تو بوایسی ڈاک لکھ بھیجیں تاکہ اس کی

ر - یت و سال امید که مزاج اقدس بخیر ہوگا۔ رفقائے دارالمصنفین کی خدمت عالیہ میں سلام مسنون عرض ہے۔ جناب حکیم محمد اسحاق صاحب سے سلام فرمادیں۔

محمه كفايت الله غفرلهٔ

محر عبدالله خویشکی (خورجوی):

جناب مولانا عبداللہ خویشکی نے دو حصوں میں مشاہیر علم وادب کے علمی ،ادنی ،
سوانحی اور متفرق خطوط کے جمع وتر تیب اور اشاعت کا ایک منصوبہ بنایا تھا۔اس کاصرف پہلا
حصہ "بوستان قلم" کے عنوان سے ۱۹۲۲ء میں شائع ہو سکا تھا۔اس مجموعے کی خصوصیت بیہ
ہے کہ اس کے تمام خطوط فاصل مرتب نے اس مجموعے کے لیے مکتوب نگاروں کے حالات
وسوانح میں بالا صرار لکھوائے تھے۔اس میں دو خط حضرت مفتی اعظم کے بھی یادگار ہیں۔ بیہ

علمی تبرک یہاں نقل کیاجا تاہے۔

آخی المحترم جناب محمد عبدالله خال صاحب خویشگی دام مجد کم!

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة

جناب کے استفسارات کاجواب عرض کرتاہوں۔

نہ میر اسن ولادت غالبًا ۱۲۹۳ھ ہو گا،جو ضبط تحریر میں تو نہیں لیکن میری عمر کے

ال تخمینے کے تحت ہے جومیں نے کیا ہوا ہے۔

اساه میں دارالعلوم دیوبندے فارغ ہو کر نکلا ہوں۔

کے میر اوطن شہر شاہ جہاں پور ہے جو یوپی کی قسمت رو ہیل کھنڈ کاایک قدیم شہر ہے۔ من اور اب جالیس سال سے دہلی میں قیام ہے اور تقریباً دہلی ہی وطین بن چکی ہے۔

حضرت مخدوم محترم مولانا عبدالرحمٰن صاحب كامزاج گرامی كيهاہے اور وہ كہاں

تشریف فرما ہیں۔خور جہ میں تشریف فرماہوں تو میراسلام عرض کر دیں اور حضرت والدہ

ماجده محترمه کی خدمت میں بھی، بھائیوں عسے بھی سلام فرمادیں۔

محمر كفايت الله كان الله له

(مهردٔ اک خانه ۲۲رستمبر ۱۹۴۲ء)

تشمير ي در وازه، د بلي

کارزی تعده،۲۵ ۱۳ اهه(۱)

جناب محمد عبرالله خان صاحب خویشگی دام مجر ہم

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

آب کے خط سے حضرت مولانا مولوی مفتی محمد عبدالر حمٰن خان صاحب رحمة الله

علیہ کے وصال کی کیفیت معلوم ہوئی سخت صدمہ ہوا، حضرت مولانا بزر گوں کی جماعت کے

ا یک ممتازر کن تصےاور آپ کاوجود خیر و برگت کامظہر تھا۔اناللّٰدواناالیہ راجعون۔

حق تعالى مرحوم كو جنت الفردوس عطافرًاً ئے۔ آمين! حضرت والدہ صاحبہ محترمہ

کی خدمت میں بھی میر اسلام اور تعزیت مسنونہ عرض فرمادیں۔

محمر كفايت الله كان الله له

(۱) که ارزی قعده مطابق ۱۲ اراکتو بر ۲ ۱۹۹۰ ء

نامعكوم:

کسی شخص نے اخباری خبر کے حوالے سے دریافت کیاتھا کہ آیا یہ درست ہے کہ حضرت مفتی صاحب کا جمعیت علائے ہند سے اختلاف ہو گیا ہے اور وہ جمعیت سے الگ ہوگئے ہیں؟ اور یہ کہ انھوں نے مسلم لیگ کو اچھا کہا ہے اور مسلمانوں کو اس میں داخل ہونے کا مشورہ دیا ہے؟ اس قسم کا پرویگنڈ امسلم لیگ اس زمانے میں زور شور کے ساتھ کر رہی تھی۔ احضرت مفتی صاحب نے سائل کو جواب دیا تھا، وہ مولانا محمد ضیاء الحق صاحب نے اپنا ایک ساتھ اخبارات کو بھیج دیا تھا۔ ذیل میں حضرت مفتی صاحب کا یہ جواب زمزم۔ ایہوں مور خہ ۱۹۲۹ کو جوالے سے نقل کیا جا تا ہے۔

د بلی

جناب مكرم

السلام عليكم ورحمة التدو بركانة

میں جمعیت العلماء کا خادم اور اس میں شریک ہوں۔جوالفاظ آپ نے تحریر فرمائے '' سرید میں م

ہیں کہ ساکل کے الفاظ بیہ تھے:

"جناب نے کسی اجلاس میں بیہ فرمایا تھا کہ مسلم لیک ایک بہتر جماعت ہے اور اس میں مسلمانوں کو شرکت کرناچاہیے"۔

وہ الفاظ میں نے نہیں کیے۔ بیہ کسی نے میرے ذھے حصوث باندھاہے۔ مسلمانوں

کو جمعیت علمائے ہند کی شرکت اور اس کے کاموں میں امداد کرنی جاہیے

محمر كفايت الثدكان الثدلة

مولانامحرضیاءالحق،مدرسئهامینیه، د بلی:

مولانا ضاء الحق نے کا گریس کی ممبری کے بارے میں حضرت مفتی صاحب سے ایک صاحب سے ایک میں حضرت مفتی صاحب سے ایک صراحت اور خود ممبر شپ اختیار کرنے کے بارے میں مشورہ طلب کیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب کاجواب ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

ر ہلی

جناب محترم دام مجدهم!

بعد سلام مسنون۔ میں کانگریس کا ممبر نہیں ہوں۔ مگر مسلمانوں کی شرکت اور ممبری جائز سمجھتا ہوں۔ ممبر ہیں۔ مولانا حسین ممبری جائز سمجھتا ہوں۔ بہت سے جمعیت العلماء کے ممبر کانگریس کے ممبر ہیں۔ مولانا حسین احمد بھی ممبر ہیں۔اور جو مسلمان کانگریس میں شریک ہوں اور ممبر بن جائیں۔ان کے لیے باغزاور بہتر ہے۔ جائزاور بہتر ہے۔

کانگریس ہندوستان کی مشتر کہ قومی جماعت ہے۔ اس میں سب ہندوستانیوں کا شریک ہوناجائزہےاور کام کرنا مفید ہے۔ (مفتی اعظم)محمد کفایت اللہ کان اللہ لۂ (۱)

(۱)سه روزه زمزم، لا بهور، سار دسمبر ۱۹۴۵ء

کسی صاحب نے جناح صاحب کے بارے میں اور چند ویگر سوالات حضرت مفتی صاحب سے دریافت کیے تھے۔ کسی صاحب سے دریافت کے تھے اور مفتی صاحب نے ان کے مفصل جواب دیئے تھے۔ کسی دوسرے صاحب نے مفتی صاحب نے مفتی صاحب نے مفتی صاحب نے مفتی صاحب نے ان کی تیار کی صاحب کو بھیجااور ان کی تصدیق اور تفصیل کی خواہش ظاہر کی۔ مفتی صاحب نے ان کی تیار کی کے کردہ تلخیص کی تصدیق نہیں فرمائی۔ البتہ انھیں ذیل کا مفصل خط لکھ دیا۔

د بلی،۵ ۱۹۱۴ء

جناب مكرم! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة '

مجھے یاد نہیں کہ بیہ سوالات میرے سامنے بھی آئے تھے اور میں نے ان کے جوابات لکھے تھے۔اگر جواب لکھے ہوں گے تو غالبًا جواب میں کسی قدر تفصیل ہوگی۔

مسٹر جناح کے حقیقی خیالات تو فی الحقیقت مجھے معلوم نہیں گران کے ظاہری طرزِ عمل کا اسلامی طرز عمل کے موافق نہ ہونا آفاب سے زیادہ ظاہر ہے۔ان کا فرقہ شیعہ سے ہونا ہمی یقینی ہے۔ وہ ایک تعلیم یافتہ شخص ہیں۔ان کی تعلیم و تہذیب یوروپ کی تعلیم و تہذیب ہے۔ اسلامی تعلیم و تہذیب سے اس کا علیحدہ ہونا کھلی ہوئی روشن بات ہے۔

بیر مسلم کو اسلامی حقوق کا محافظ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ یہ صحیح ہے، مگریہ کس مسلمان نے کہاہے کہ غیر مسلم اسلامی حقوق کے محافظ ہیں!کا گریس میں مسلمان اپنے حقوق

ا کی حفاظت خود کریں گے۔وہ ہندوؤں سے تواسلامی حقوق کی حفاظت کی خواہش نہیں کرتے! نیہ سیجے ہے کہ مسلمان پہلے مسلمان ہے۔ بعد میں کانگریس یامسلم لیکی یا کوئی اور! مسٹر جناح قانون کے ماہر میں ، مگر انگریزی قانون کے ،نہ کہ اسلامی قانون کے ، ا اور انگریزی سیاست کے نہ کہ اسلامی سیاست کے ؟ کیوں کہ انھوںنے اسلامی قانون اور اسلامی سیاست کی مهارت تو در کنار ابتدائی در جه مجھی حاصل نہیں کیا۔ محمر كفايت الله كان الله له

مولوی خلیل الرحمٰن ابن حضرت مفتی اعظم ہند ( دہلی ):

حضرت مفتی اعظم کے حچوٹے بیٹے مولوی خلیل الرحمٰن جو گور نمنٹ آف انڈیا ، کے سپلائی ڈیار ممنٹ دہلی میں ملازم نتھے، کے ۱۹۴۷ء کے ہنگامہ خیز حالات سے مجبور ہو کریا کستان ' آگئے تھے۔ان کے نام حضرت مفتی صاحب کاایک یاد گار خط ہے۔

> ایون جونزنے مشاہیر عالم کے خطوط کا ایک مجموعہ بہ ایں اد عامر تب کیا تھا: " تاریخ عالم کی مشہور ومعروف ہستیوں کے قلم سے نکلی ہوئی ان تحریروں کاایک نادر مجموعہ جن کی تخلیق میں قلب انسانی کا خلوص فطرۃ کار فرمارہاہے۔ان کے ہرورق پر حکمت ودائش کے جواہر ریزے جگمگارہے ہیں اور ہر سطر سے زندگی کی جھلکیاں نمودار ہیں''۔

بيه مجموعه بلال احمد زبيري مرحوم سأبق استشنث ايْديثر الجمعية ، د ہلی ور کن مجلس عاملہ جمعیت علائے ہند جو بعد میں سہ روزہ انصاری، دہلی کے مدیر مسئول ہو تھئے تھے۔ نیشنلٹ تحریک کے اہم رکن تھے، کے ۱۹۳۳ء میں حالات سے مجبور ہو کریاکتان آگئے تھے اور ا یک نئی زندگی شروع کی تھی۔ڈاکٹراشتیاق حسین قریشی کی کئی کتابوں کے تراجم ان کے قلم

زبيرى صاحب في ايون جونز كى تاليف كاترجمه كيااور تهذيب وتزئين اور بعض اہم اضافات سے ایک نہایت دلجیسے اور مفید تالیف بنادیا جو" پیارے بیٹے ، پیاری بیٹیاں (کبیٹوں اور بیٹیوں کے نام بابوں کے خط)" کے نام سے بیٹنے غلام علی تاجران وناشر ان کتب لاہور نے

۱۹۲۷ء میں شائع کیا تھا۔ مونوی خلیل الرحمٰن کے نام ان کے والدگرامی حضرت مفتی صاحب کا یہ یاد گار خط اسی مجموعے سے ماخو ذہے۔ زبیری مرحوم نے اس خط پر ایک نوٹ بھی لکھاہے۔ خط کے ساتھ بیہ تاریخی نوٹ بھی یہاں محفوظ کر دیا گیاہے۔

زبیری صاحب مرحوم ہمارے بزرگ تھے، ہم نے ان کے افکار سے اپنے آئینہ خانہ قلب وذہن کو سجایا ہے ، ہم ان کے احسانات کو بھول نہیں سکتے۔ ان کی خدمات کے معترف ہیں۔ یہ خط انھوں نے مولوی خلیل الرحمٰن سے لیا تھا۔ اب یہ نادر خط کہاں ہے ، پتا نہیں چل سکا۔ زبیری مرحوم کے قلم سے خط پر یہ نوٹ ہے :

" کے ۱۹۳۳ء میں تقتیم کے وقت ہندوستان میں جو خوں چکال فسادات ہوئے،
انھوں نے لاکھوں مسلمانوں کو ہجرت کرکے پاکستان آنے پر مجبور کر دیا۔
مال، باپ، بیٹے، بیٹیاں اور بھائی بہن ایک دوسر سے سے اس طرح فجد اہوئے بیسے گوشت کو ناخن سے جدا کیا جائے۔ مولانا مفتی مجمد کفایت اللہ جو ایک جید عالم اور فقیہہ تھے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے قید وبند کے مصائب برداشت کرنے تھے، ان می چھوٹے بیٹے ظلیل الرحمٰن بال بچوں کے برداشت کرنے تھے اور خود مفتی صاحب دبلی میں رہ گئے ذیل کا خطائی ساتھ پاکستان آگئے تھے اور خود مفتی صاحب دبلی میں رہ گئے ذیل کا خطائی زمانے میں مفتی صاحب نے اپنے مجبوب بیٹے کو تحریر فرمایا تھا۔ اس میں بیٹے اور دیگر متعلقین کی صحت اور آرام و آسایش کے متعلق جو جیچے تئے الفاظ کھے اور دیگر متعلقین کی صحت اور آرام و آسایش کے متعلق جو جیچے تئے الفاظ کھے ہیں، ان سے جذبات پر مکمل قابو کے باوجود اندرونی اضطراب صاف ظاہر ہورہا ہے۔ ای طرح دتی کی ویرانی کا نقشہ جن چند الفاظ میں کھنچا ہے، وہ بہت ہورہا ہے۔ ای طرح دتی کی ویرانی کا نقشہ جن چند الفاظ میں کھنچا ہے، وہ بہت ہورہا ہے۔ ای طرح دتی کی ویرانی کا نقشہ جن چند الفاظ میں کھنچا ہے، وہ بہت جائع ہے۔ "۔

خط کے خاتمے پر بھی زبیری صاحب نے چند سطریں تحریر فرمائی تھیں۔ مناسب ہو گاکہ ان کو بھی یہیں نقل کر دیا جائے: یہ سطریں یہ ہیں:

"مشکلات ومصائب کا ابتدائی دور جو پاکستان آنے والے بے شار مہاجرین پر گزرا، وہ ظلیل الرحمٰن پر بھی گزرگیا۔ گر اس خط کو وہ اب بھی گراں قدریادگار کی طرح محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب کا انتقال دبلی ہیں اسارد سمبر ۱۹۵۲ء کو ہو گیا"۔

اب قارئین کرام حضرت مفتی صاحب کابیدیادگاراور تاریخی خط ملاحظه فرمائیں: ۱۹رنومبر ۷ ۱۹۴۶ء نور چیثم خلیل الرحمٰن سلمه، السلام علیکم ورحمة الله

تمہار الفافہ مور خہ ۳ رنومبر اومبر کو ملاتھا۔ کل ایک اور خط ملاتھا۔ میں تمہار الفافہ مور خہ ۳ رنومبر کو ملاتھا۔ کل ایک کارڈ حفیظ الرحمٰن کے نام دکان کے خط لکھ چکا ہوں۔ تمہارا تاریجی ۱۲ رنومبر کو ملاتھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب طبیعت اچھی ہے۔ خداکا شکر ہے کہ اس نے صحت عطافر مائی۔ امید ہے کہ اب ڈیوٹی مل گئی ہوگی۔ ابھی تو کر اچی جانے والا گھر میں سے کوئی نہیں کہ اس کے ہاتھ تمہارے کپڑے اور دوسر اسامان روانہ کیا جائے۔

میں نے پہلے خط میں لکھا تھا کہ محلّہ کھڑہ کراچی میں مدرسہ اسلامیہ ہے۔ اس میں مولوی محمد صادق صاحب مہتم ہیں۔ ان سے ملا قات کر کے میرا سلام پہنچاؤ اور مکان کی ضرورت ہو توان سے ذکر کرو۔اگران کے امکان میں ہوگا توکرائے کاکوئی مکان مل جائے گا۔
گاڑیاں چلنی شروع ہوئی تھیں گر کل سے پھر آٹھ نو دن کے لیے بند ہو گئیں۔ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے؟ یہاں بھی بے حد پریشانی ہے۔ اپنامحلّہ پونا خالی ہو گیا ہے اور الے (ایک چو تھائی)رہ گیا ہے۔وہ بھی خالی ہونے کو ہے۔

امید ہے کہ نتھی اور اس کی والدہ اور منی اور ان کے بچے سب بہ خیرت ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے۔ تہہیں خرچ کی ضرورت ہو تو لکھ دینا، جو ہو سکے گاروانہ کر دیا
جائے گا۔ گھر میں سب بہ خیریت ہیں۔ والدہ صاحبہ اور بھائی صاحب اور بچوں کی طرف سے تمہیں اور سب کو دعاسلام۔

محمد کفایت الله کان الله له د بلی

**☆☆☆** 

# حضرت قاری شریف احمد صاحب دہلوی (کراچی)

حضرت مفتی اعظم کاایک رسالہ نہایت مفید و معلومات افزا''اصول اسلام'' کے نام سے چھیا تھا۔ بیہ رسالہ ایک حیارٹ کی شکل میں بھی ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں ہے شائع ہواہے۔ محترم قاری صاحب مد ظلہ بیر رسالہ افادہ عامیہ مسلمین کے مقصدے چھیوانا حاہے تھے اور اس کے لیے حضرت مفتی صاحب سے اجازت کے خواہاں تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے اجازت بھی دے دی اور محرم قاری صاحب نے اسے چھیوایا۔ یہ محرم قاری صاحب کی خدمات دین کاایک نیامیدان تھا۔ مسلمانوں کواس سے بردافا کدہ پہنچا۔ حضرت مفتى صاحب مرحوم كادوسر امكتوب كرامي بهي اس سليلي ميس هيد ملاحظه فرمايئه

جناب قارى صاحب دام مجدتهم

بعد سلام مسنون، تعلیم الاسلام ہاج سمینی والے میری اجازت سے چھاپ رہے ہیں اور کافی معاوضہ دنیتے ہیں۔ ان سے بیدمعاملہ اس سال یااس سے بھی زیادہ عرصے سے ہے۔ نقشه مسائل آپ چھپوانا جا ہیں تو بہ شرطے کہ عمدہ کتابت اور صحت کاپور اپور ااہتمام ہو، آپ طبع کرالیں۔اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ صرف عمد گی اور صحت مد نظرز ہے۔ امید که آب به خیریت ہوں گے! محمر كفايت الله كان الله له

۱۹۵۱ء کارچ

محترمي قارى صاحب دام مجدتهم بعد سلام مسنون کے عرض ہے۔ نقشہ مطبوعہ پہنچا۔ جزاکم اللہ خیر أفی الدنیاوالآخرة کاغذا چھالگایا ہے۔ تمر کتابت اچھے کا تب کی نہیں ہے۔ قلم بہت باریک کر دیاہے اور خط بھی اعلیٰ در ہے کا نہیں ہے۔ غلطیاں تو دیکھنے کے بعد معلوم ہوں گی۔ ببر حال جناب كى سعى خير حق تعالى قبول فرمائے اور جزائے خير عطا فرمائے۔ آمين! محمر كفايت الله كان الله له و بلی، ۱۰ رشعیان، ۵ مک ۱۹۵۱ء]

**(**^)

قیام پاکستان کے بعد دونوں ملکوں کے مابین سفر کی جو مشکلات پیدا ہو کیں ان کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ بزرگان دین کے فیض صحبت اور شرف دید وزیارت میں رکاوٹیس پیدا ہو گئیں۔ محترم قاری صاحب مد ظلۂ نے اپنے گرامی نامے میں اس محرومی کا شکوہ کیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔

اخي في الله جناب قارى صاحب زاد مجدتهم

السلام علیم ورحمة الله! جناب کابیه خط دیکھ کرخوشی ہوئی۔ دعاکر تاہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں کے ساتھ رکھے اور اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعائے خیر میں یاد فرماتے رہیں۔ بہ ظاہر تو ملا قات کی امید نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتو مشکل بھی نہیں۔

والسلام خیرختام محمد کفایت الله کان الله لهٔ کوچهٔ چیلان ، د ہلی(۱)

(4)

حفرت مفتی صاحب کی یہ آخری بیاری تھی۔ وہ کئی مہینے اس میں مبتلارہے۔ ہندوستان اور پاکستان، دونوں جگہ حضرت مفتی صاحب کے نیاز مندوں کو اس سے بڑی تشویش تھی۔ محترم قاری صاحب کو آل حضرت سے خاص تعلق تھا۔ انھوں نے ایک خط کے ذریعے حال دریافت کیا تھا۔ جو اب سے معلوم ہو تا ہے کہ ان دنوں مرض میں افاقہ تھا، کیکن خط خودنہ لکھ سکے۔ مولوی محمد اختر سے جو اب لکھولیا۔ حضرت مفتی صاحب کی جانب سے جو اب ملاحظہ فرما ہے!

محترم المقام دام مجدتهم

السلام عليكم ورحمته الندبر كانته

حضرت مفتی صاحب مد خلائہ ، اب روبصحت ہیں۔ بخار بالکل نہیں ہے۔ ابکائی کی تکلیف میں کافی کی ہے۔ورم معدہ و جگر آہتہ آہتہ تحلیل ہورہاہے۔غرض اب کوئی تشویش کی بات نہیں۔البتہ سواماہ کی متواتر تکلیف سے نقابت بے حد ہوگئی ہے، جس کے ازالے میں تقریباً

(۱) کمتوب نکار کے خط مور ند ۲ را پریل ۱۹۵۲ء کے جواب میں۔

مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگ جائے گا۔افتاء کاکام آپ خود نہیں کرتے۔نماز تیم سے بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ آپ اور سب متوسلین حضرت کے لیے دعائے صحت جاری رکھیے۔ حضرت مفتی صاحب آپ کوسلام مسنون فرماتے ہیں۔

محمداختر عفی الله عنه مدر سنه امینیه ، د الی(۱) اراار ۱۹۵۲ء

مولاناحافظ فریدالدین صاحب (کراچی): ۱۸رزی قعده (۱۸رستمبر ۱۹۵۲ء) برخور دار فریدالدین زادالله علمهٔ السلام علیم ورحمة الله

تمہاراکارڈ موصول ہوا۔اس سے موضع میرے شاہ کے مدرسہ میں تقرر کا حال معلوم ہوا۔الجمد للد بہت بہتر ہواکہ یہ جگہ ملک گئے۔تم اطمینان اور سکون سے کام شروع کرو۔ اللہ تعالی برکت کرے گا۔

اگر در سیات میں سے بھی پچھ پڑھانے کو مل جائے تو ایک دوسبق اس کے بھی مناسب ہول گے۔ صرف تجویداور قر اُت سے علمی استعداد میں ترقی نہ ہوگی۔ مناسب ہول گے۔ صرف تجویداور قر اُت سے علمی استعداد میں ترقی نہ ہوگی۔ یہال سب بخیریت ہیں۔ تمہاری پھوٹی جان اور ان کے گھر خیریت ہے (۲) حفیظ الرحمٰن ان کے نیچے سب بخیریت ہیں۔ سلام ود عاکمتے ہیں۔

محمد كفايت الله كان الله له كوچه چيلان، د ملي

عزیزالقدر مولوی حافظ فریدالدین صاحب موضع میرے شاہ، مدر سه خدام القرآن صادق آباد، ریاست بہاول پور

<sup>(</sup>۱)- مکتوب نگار کے خط مور ننہ ۲۹راکؤ پر ۹۵۲ء کے جواب میں۔

<sup>(</sup>٢)-مولاناسعيدالدين كى بهن ميمونه خاتون جومولانا حفيظ الرحمن واصف كى خوش دامن بمي تغيس

## به و گرافس

### هاجی بشیر احمد مرحوم کی آٹوگراف بک (غیر مطبوعہ) سے

باسمہ سبحانہ هما خطتا اما اسار و ذلة واما دم والقتل بالحراجدر پستی اور ذلت کی ندگی ہے شریف کے لیے عزت اور شرف کی موت بہتر ہے۔ موت بہتر ہے۔ محمد کفایت اللہ عفاعنہ مولاہ

حضرت مولانامفتي محمر كفايت الله صاحب، صدر جمعية العلماء ہند

#### جنیداحمہ کی آٹوگراف بک سے 🛠

انسان کا فرض ہے کہ وہ حق کے لیے پوری امکانی جدوجہد کرے اور خدائے تعالیٰ سے توفیق کی دعاکر تارہے

محمد کفایت الله کان الله لهٔ ۲۰ ۲ر جنوری ۱۹۴۷ء و

المرابخ مطبوعه خدا بخش اور بنثل پبلک لا ئېرېږي، پېنه

چند شعری تبرکات

کل م کل م (جو دستیاب هیں)

#### بسم الله الرحمن الرحيم ط

#### حمرونعت

حضرت مفتی اعظم کی ہے جامع الاصناف نظم جو کل انیس اشعار پر مشتمل ہے، ہمیں مولانا حفیظ الرحمٰن واصف دہلوی کی عنایت سے موصول ہوئی ہے۔اسے انھوں نے کفایت المفتی کی جلداول کے آغاز میں درج کیا ہے۔ادب میں بے روایت رہی ہے کہ کتاب کا آغاز حمد و نعت اور منقبت سے کرتے ہیں۔اسے کفایت المفتی کی جلداول کے شروع میں شامل کر کے گویا نھوں نے اس دوایات کو نبھایا ہے۔

اس نظم پر نظر ڈالتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیہ نظم حمد، نعت اور منقبت میں تین منانہ کی امعر م

اصناف کی جامع ہے۔

اسے ابتدائی تیرہ اشعار حمد باری تعالیٰ میں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے مختلف اسائے صفات کی کرشمہ سازیوں کو بیان کیا ہے۔

اس کے بعد چار اشعار نعت میں ہیں۔ پہلے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام کا نذرانہ پیش کیا ہے اور ایک روشن، پرامن، صاف سخری، کی بیشی کے عیب سے پاک، تحریف سے مبر ااور عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے میں، ایک دوسرے کے جانی دشمنوں کو بھائی بھائی بنادینے والی شریعت اور اللہ کی مخلوق کو جہنم میں گرنے اور دنیا اور آخرت کی تابی سے بچانے والے پینمبر انہ کارنا ہے اور خدا کی حمروثنا میں سرگرم اور مقام محمود پر فائز احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان شخصیت کاذکر کیا ہے۔

آخر کار دواشعار میں علائے حق اور قرآن وحدیث کے خدام پر سلامتی ہیجی ہے۔ اور اللہ کی رضاکا طالب اور اس کی خوشنودی کی شراب سے سر شار ہوتا، ان کی صفت بیان کی ہے۔

یہ جامع الاصناف والصفات نظم عربی زبان میں ہے۔ بین الاشعار ار دوتر جے ہے مزین ہے۔البتہ بیہ صراحت کہیں نظر سے نہیں گزری کہ ترجمہ خود شاعر کے قلم سے ہیا پیش کنندہ نے کیاہے۔ لیکن میرایقین ہے کہ بیہ ترجمہ جناب واصف مرحوم کے قلم سے ہے۔اس کیے کہ جو شاعرائے کلام کی جمع ترتیب سے بے نیاز اور اس کی اشاعت سے بے یروا ہو، وہ ترجمہ کس کے لیے کرنے کی زحمت اٹھائے گا۔ انھوں نے نہ شعر کہنے کی بھی سنجیدہ کو سشش کی ،نہ کلام چھپوانے میں ان کے شوق کا پتا چلتا ہے۔ حتی کہ کلام کی حفاظت سے بھی ان کی د کچیسی کایتا نہیں جلتا۔

ان کی زبان دلی کی تکسالی زبان ہے اور اس میں سادگی، صفائی اور سلاست کی خوبیاں یائی جاتی ہیں اور کلام میں فصاحت وبلاغت، مضمون آفرینی اور فکروفن کی بلندی اور پختگی بھی به درجه کمال موجود ہے۔ بیر چیزیں اہل ذوق اور اصحاب نظر کومر عوب ہوتی ہیں۔ لیکن ان کا بیہ شوق زبان وبیان کی خوبیاں د کھانے اور شہرت ومقبولیت حاصل کرنے کے بجائے صرف تفری طبع کے لیے تھا۔ انھوں نے ہمیشہ اس جذبے کے تحت اشعار کے اور اس کے بعد اس سے بے نیاز ہو گئے۔اور اس کے خیال کو دل سے ایسا نکالا کہ اس کی جمع و تر تیب واشاعت کی فکر تو کجا۔ کسی کے سامنے اسکاذ کر تک نہ کیا۔ یہ خیال ان کی عام شاعری کے بارے میں ہے۔ بہر حال اب تک حضرت کاکلام جود ستیاب ہواہے،اسے یکجاکر دیاہے کہ تم از تم یہی

ضائع ہونے سے نیج جائے۔ (ابس ش)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## حمرونعت

#### از حضرت مفتى اعظم مولانامحمه كفايت الله رحمه الله

يَامُنبِتَ الْأَزُهَارِ فِي الْبُسْتَانِ اے وہ کہ تونے چمن میں پھولوں کو اگایا وَمُزَيِّنَ الْأَفُلاكِ با لشَّهبَان آسانوں کو ستاروں سے سجایا يًا مُنزِلَ الْآمُطَارِ بِالهَطَلَانِ موسلادهار بارشیس نازل کیس يَامُخُرِجَ الْأَثْمَارِ وَالْقِنُوَانِ کھل اور تھجور کے خوشے پیداکیے يَا نَافِخَ الْأَرُوَاحِ فِي الْجُثْمَانِ مجسم میں روح پھو تکنے والا تو ہے آقُصىٰ المَدىٰ مِن قُوّةِ الإنسانِ کوسٹش کرتاہوں قوت انسانی کے آخری صدود تک أسنى المَحَامِدِ مُحُكَّمَ الْأَرْكَان بندى ہے۔تمام ستائنوں سے بالاتربایدار آنُتَ الْعَلِيْمُ بَمنُ يُطِيعُ وَ جَانِي توطاعت شعارول اورخطاكارول كوجلن والاب

يَاخِالِقَ الْأَرُواحِ وَ الْأَ بُدَانِ اے وہ کہ تونے ارواح واجسام کو پیدا کیا يَا مُودِعَ الْالْوَانِ فِي الرَّيُحَانِ بھولوں کو مختلف رنگ عطا کیے يَامُرُسِلَ النُّشُرِاللُّوَاقِح رَحُمةً ہواؤں کو حامل رحمت بناکر بھیجا يَاسَاقِيَ الرُّوُضِ الْبَهِيِّ نَضَارِةً ترو تازه گلستانوں کورعنائی سے سیر اب کیا يَاحَاشِرَ الْأَجُسَادِمِنُ بَعُدِالْبلي بوسيده اجسام كوازسر نواٹھانے والا توہے حَمُدًالُّكَ اللُّهُمَّ رَبِّي بَالِغاً اے اللہ میرے بروردگار تیری ستائش کی حَمُداً كَمَا أَنُتَ اصطَفَيْتَ لِنَفُسِكَ ستأنش ب تير ك لي جيبى كه تون اي لي أَنْتَ الرَّقِيُبُ عَلَىٰ الْعِبَادِ مُقِيْتُهُمُ تواینے بندوں سے باخبر اور انکا مکرال ہے

وَ بُرُوجُهَا كَالْجَدى وَالْميزَان اور اس کے بروج مثلاً جدی ومیزان وَنَجو مُهَا وَ الْأَرُضُ ذَاتُ حسَانِ لورتمام ستارے اور زمین جو مرکز حسن وجمال ہے وَ جَمِيعُ مَافِيُهَا مِنَ الْحَيْتَانِ اور سمندر کی تمام محصلیاں وَ بَنَا تُهَا وَالرُّوضُ ذُو اَفْنَان اوران کی بوٹیاں اور گھنے باغات أَزُهَارُهَاوَ شَمَائِمُ الرَّيْحَانِ پھول اور پھولوں کی خوشبو کیں بشُريُعَةٍ غُرَّاءَ ذَاتِ اَمَان ایک روشن اور پُر امن شریعت لے کر آیا عَنُ وَصمةِ التَّحْرِيُفِ وَ النَّقُصَانِ اور سمی بیشی کے عیب سے یاک ہے مَنُ حَوَّلَ الْاَعُدَاءَ كَالْإِخُوَان کے دل چھیر کران کو آپس میں بھائی بھائی بنادیا نَجَى الْوَرْى مِنُ حُفُرةِ النَّيْرَانِ جس نے مخلوق کو جہنم کے گڑھے سے نجلت دلوائی لِتَحَمُّلُ الْأَخْبَارِ وَالْقُرُآن حدیث اور قرآن کی امانت برداری کے لیے پینا وَسُقُوا شَرَابَ الْفَضُل وَ الرَّضُوانِ خداک مبریانی وخوشنودی کی شراب سے سر شار موے (کفایت المفتی جلداول، ص۵-۴)

شَهِدَتُ بِتُوْحِيُدِ الْإِلَّهِ سَمَاتُهُ گواہ ہیں خدا کی میکائی پر آسان وَالشُّمُسُ وَ الْقَمَرُ الْمُنِيرُ بِضَوْئِهَا اور سورج اوراس كى روشى سے حمكنے والا جاند وَوهَادُهَا وَ جَبَالُهَا وَ بِحَارُها اور گھاٹیاں اور پہاڑ اور سمندر شَهِدَتُ بِهِ ذُرَّاتُ رَمُلٍ عَالِج محواہ ہیں اس کی بکتائی پر ریکتانوں کے ذرات آوُرَاقُهَا وَ غُصُونُهَاوَ ثِمَارُهَا باغوں کے پتے، شاخیں اور کھل ثُمَّ الصَّلواةُ عَلَى الَّذِي قَدُجَاءَ إِنَا اس کے بعد درود وسلام ہے اس پرجو ہمارے لیے بَيُضاء صَافِيَةٍ نُقِيّ لُونُهَا صاف ستقری شریعت جو تحریف الهاشِمِي الابطحي مُحَمَّدٍ محمرہاشی کی ( علیہ )جس نے دشمنوں اَلحَامِدِالْمَحُمودِ آحُمَدِنَاالَّذِي خداكا حقيقى ثناكراورخود قابل ستائش بمارااحمه ثُمُّ الَّذِيْنَ الْحَتَارَ هُمُ مَوُلَاهُمَّ مچرسلام ہےان پر جن کوان کے بروردگارنے حَازُو االْفَضَائِلَ ثُمَّ فَازُو اللَّمُنيٰ جواسيخاندر فضائل كوجع كركي مقاصد ميس كاميل اور

## ناله فراق

۱۹۱۸ء مولانا مفتی اعظم کفایت الله شاہ جہاں پوری ثم دہلوی نے حضرت شخ البند کے حالات میں جور سالہ "شخ البند حضرت مولانا محدود حسن صاحب قبلہ محدث دیوبندی کے مختر سوانح وحالات اسیری" کے عنوان سے تحریر فرمایا تھااور المجمن اعانت نظر بندان اسلام دبلی نے دلی پر بننگ ورکس، دبلی میں چھپواکر شائع کیا تھا، اس کے آخر میں تیرہ اشعار کی ایک عربی نظم جو حضرت کے درد جدائی و ممجوری میں "مالنا" کو مخاطب کر کے لکھی تھی شامل ہے۔ اس وقت تک حضرت کے دالات میں ہے پہلار سالہ تھاجو شائع ہوا۔ اور نظم دوسری جو حضرت کی شان میں اور دردِ فراق کے بیان میں لکھی تھی۔ پہلی نظم وہ قصیدہ ہے جو ۱۹۰۸ء میں مفتی صاحب نے تحریر کیا تھا اور مدرسہ امینیہ اسلامیہ کے جلے میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ترجمہ و حواثی سے مزین کر کے ۱۹۰۹ء میں "روض الریاصین" کے نام سے کتا ہے کی شکل میں چھپا تھا اور ۱۹۱۰ء میں ماہنامہ القاسم دیوبند میں جو صافحاً نزیر نظر نظم کا ترجمہ بھی مفتی اعظم مرحوم کے قلم کایادگار ہے۔ رسالے میں بیر جمہ مین الاشعار تھا یہاں الگ کردیا ہے۔ نظم اور اس کا ترجمہ بھی مفتی اعظم مرحوم کے قلم کایادگار ہے۔ رسالے میں اس نظم کے عنوان میں جو مضمون درج ہے۔ نظم اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے۔ رسالے میں اس نظم کے عنوان میں جو مضمون درج ہے۔ اس بعید درج کیا جاتا ہے۔

"حضرت مولانا کے ایک فادم (۱) نے اپنے در دول کا اس طرح اظهار کیا ہے"
آلایَامَالُنَا! طُوبیٰ وَبُشُریٰ (۱) نَویٰ بِكِ مَنُ مَحَالَاً کُفُر
وَ لَمُ تَكُ قَبُلَةٌ اِلّا خَرَاباً (۲) خَمُولاً غیرَ مَعُرُوفٍ بِخیر
فَلَمّا حَلَّهَا عَادَتُ رِیَاضاً (۳) مُنَضَّرةً مِنَ التَّقُوٰی وَذِکُرِ
مُکلَلَةٌ بِازُهَارِلْمَزَایَا (٤) وَازَهَارُ الْمَزَایَاخِیرُ زَهُر
اللّا یَا مَلْنَا ا کُونِیُ سَکرماً (۵) عَلیٰ مَحُمُودِنَاالرَّاضی بِقَلُرِ
ایمَامُ الْخَلْقِ قُلُوتُهُمُ جَمِیُعاً (۱) لَهُ کَرَمَّ الِیٰ الْاقَاقِ یَسُرِیُ

<sup>(</sup>۱)-خادم ے مراد حضرت مفتی صاحب بی کی ذات ستوده صفات ہے۔

جُنيُدُ الْعَصْرِ سِرَّى الزَّمَانِ (٧) غُيُّوثُ فَيُوضِهِ تَهُمِى وَ تَحْرِى فَرِيدٌ فِى التَّفَىٰ مِنَ غَيْرِ فَخُمِ فَرِيدٌ فِى التَّفَىٰ مِنَ غَيْرِ فَخُمِ اَسَدُ النَّاسِ اَمثَلَهُم بَلَاءً (٩) فَيَاشَمُسَ الْهُلاى يَا طَوُدَصَبُر اَسَدُ النَّاسِ اَمثَلَهُم بَلَاءً (١) أُسِرُتَ بِغَيْرِ اِستِحْقَاقِ اَسُرِ ذَكَرَنا يُوسُفَ الصَّدِيقَ لَمَّا (١) أُسِرُتَ بِغَيْرِ اِستِحْقَاقِ اَسُرِ لَكَيْبِ (١١) تَفِيضُ دُمُوعُهُ حُمْرًا كَجَمُر لِحَرِ الْبَيْنِ فِى صَدْرِ الْكَثِيبِ (١١) تَفِيضُ دُمُوعُهُ حُمْرًا كَجَمُر سَيْنُزِلْكَ الْعَزِيْزُ مَحَلَّ عِزِ (١٢) قَفِيضُ دُمُوعُهُ خُمْرًا كَجَمُر سَيْنُولْكَ الْعَزِيْزُ مَحَلَّ عِزِ (١٢) وَ يَنْصُرُكَ النَّصِيرُ اعَزَّ نَصُر سَيْنُولْكَ الْعَزِيْزُ مَحَلً عِزِ (١٢) وَ يَنْصُرُكُ النَّصِيرُ اعَزَّ نَصُر (١٣) كَفَاكَ اللهُ قَدُ مَا كُلُّ شَرِّ

ترجمه:

- (۱)- ہاں!اے مالٹا! تخصے مبارک باد اور خوش خبری ہو گیوں کہ تیرے ندروہ بزرگ مقیم ہے، جس نے کفر کے نشان مٹادیئے!
  - (۲)- اس سے پہلے (مالٹا) کیک ویرانہ اور جم نام مقام تھا، جس کی کوئی خوبی معروف و مشہور نہ تھی۔
  - (۳)- جب اس نفس مقدسہ نے اس میں نزول فرمایا تو وہ ذکر اللہ اور تقویت کاسر سبز باغ بن گیا۔
    - (۳)- ایساباغ جس میں تمام اوصاف حمیدہ کے پھول کھلے ہیں اور در حقیقت فضائل کے پھول بہترین پھول ہیں۔
    - (۵)- ہاں!اے مالٹا! تو ہمارے مقتدا مولانا محمود حسن پرجو خدا کے تھم پر سر تشلیم خم کیے ہوئے ہیں بمجسم سلامتی بن جا!
    - (۲)- حضرت مولاِنا کل مخلوق کے امام اور پییٹوا ہیں۔ان کا صیت کرم دنیا کے کناروں تک پہنچاہواہے۔
    - (2)- اس زمانے کے جنید اور سری سقطی آپ ہی ہیں۔ آپ کے فیوض کی بارشیں برسی اور بہتی ہیں۔
      - (۸) اپنی شیری عادات میں فرداور تقوی و پر ہیز گاری میں یکائے زمانہ ہیں۔
    - (۹) جو مخض مخلوق میں برگزیدہ ہو تاہے۔ اس پر مصائب بھی سخت ہوتے ہیں، تواے

ہدایت کے آفاب اور صبر کے پہاڑ۔

، بہیں حضرت یوسف علیہ السلام یاد آگئے جب کہ آپ کو بغیر اظہار کسی جرم کے قید (۱۰) ۔ کمرلیا گیا۔

، (۱۱)۔ اس غم فراق کی گرمی سے جوا کیہ محت غم گین کے سینے میں جا گزیں ہے،اس کے آنسوانگاروں کے مانند سرخ بہتے ہیں۔

(۱۲)- عن قریب خدائے عزیز آپ کو مقام عزت میں جگہ دے گااور خدائے نصیر آپ کی قوی مدد فرمائے گا۔

(۱۳)- اور عن قریب خدائے تعالیٰ کی مدد آپ کو کافی ہوگ۔ کیونکہ آپ دہ مختص ہیں جسے خدانے ہمیشہ ہر قتم کے شرسے بچایا ہے۔

حضرت فيتخالهند كاخير مقدم

حضرت شیخ اُلہند ۱۱رستمبر ۱۹۱۵ء کو جمبئ سے پانی کے جہاز اکبر ثانی سے جج کے لیے روانہ ہوئے تنصے اور پورے ۴ سال ۸ ماہ ۲۲ دن کے بعد کے برجون ۱۹۲۰ء کو ساحل جمبئ پرواپسی کاقدم رکھا تھا۔ یہ زمانہ ملک اور بیرون ملک میں انقلابات کا زمانہ ثابت ہوا۔ حضرت شیخ اور ان کے رفقا ایک عظیم ابتلا سے کامیاب اور سرخرو گزرے۔

(۱)-افغانستان میں ہندوستان کی پرویژنل گور نمنٹ قائم ہوئی۔افعانستان آزاد ہوااور اس کی آزادی کی جنگ میں مولانا عبیداللہ سندھی ،ان کے رفقااور لاہور سے ہجرت کرنے والے طلبہ نے اہم حصہ لیا۔روس میں زار کی حکومت کا تختہ الث دیا گیا۔ ترکی حکومت کے مقبوضات پر قبضہ کرلیا گیا۔اس کی عیسائی ریاستوں میں بغاوت کرائی گئی۔

(۲)- جہاز میں ترکی حکومت کے گور نرحسین کو بغاوت پر آمادہ کیا۔ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی اور ان کے جار رفقاء مولاناسید حسین احمد مدنی ، مولانا عزیز گل، حکیم نفرت حسین،اور محمد مسعوداحمہ کو گر فقار کر کے انگریزوں کے حوالے کردیا گیا۔ جنہیں جزیر ہ مالٹامیں لے جاکر قید کردیا گیا۔ جہاز وعرب میں ترکوں پر ظلم ڈھائے محکے ،ان کے خون کو حلال سمجھا گیااور بے دریخان کا قبل کیا گیا۔عربوں پر غلہ بند کردیا گیا۔ سیٹروں کو موت کے گھائے اتار دیا گیااور انھیں برور شمشیر نے بادشاہ حسین ،کاوفادار بنایا گیا۔عراق ،اردن میں نام نہاد

قومیت کی بنیاد پر عرب حکومتیں اور مصر، شام، ایران وغیر ہیں پھو قومی حکومتیں قائم کی گئیں اور سیکڑوں آزاد خیال اور حریت پیند زعما کو گر فقار کر کے قید خانوں میں ڈال دیا گیایا نظر بندیا جلاو طن کر دیا گیا۔

اندرون ملک تحریک ریشی رومال تحریک کا افشاہوا۔ پیچاسوں لوگوں کے خلاف سازش کا مقدمہ قائم کیا گیا۔ روائ ایکٹ کا نفاذ ہوا، جلیان والا باغ کا حادثہ پیش آیا۔ پنجاب میں مارشل لاکا نفاذ عمل میں آیا۔ ستیہ گرہ (مقاومت بالصمر) کی تحریک نے انقلاب پیدا کردیا، جمعیت علائے ہند قائم ہوئی۔ خلافت، جمرت، ترک موالات، سدیثی وغیرہ تحریک شروع ہوئی۔ خلافت، جمرت، ترک موالات، سدیثی وغیرہ تحریک شروع ہوئیں۔ برطانوی حکومت نے ترکی پرجونام نہاد صلح نامہ تھوپا تھا، ہندوستان نے اسے شلیم کرنے سے انکار کردیااور جشن فتح یا صلح کا بائیکاٹ کردیا۔ قوم نے اس کے خلاف تحریک جلائی اور اس میں شرکت سے قطعاً انکار کردیا۔ تکھنو کی مسلم کا نفرنس کی تجویز کے مطابق جلائی اور اس میں شرکت سے قطعاً انکار کردیا۔ تکھنو کی مسلم کا نفرنس کی تجویز کے مطابق عبال کا دراکتو پر 1919ء کوترکی کی جمات میں "خلافت ڈے" مینایا گیا۔ گاند حمی جی نے اعلان کیا:

2 امراکتو پر 1919ء کوترکی کی جمات میں "خلافت ڈے" لیے ہندوستان بالکل شامل نہ ہوگا"۔ اس روز پورے ملک میں جر تال ہوئی ، لوگوں نے روزہ رکھا اور دعا مانگی۔ اس اس روز پورے ملک میں جر محلوں کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ الیا آباد، اکھنو، علی تحریک کوکاما۔ الیا آباد، اکھنو، علی

اس روز پورے ملک میں ہڑتال ہوئی ،لوکوں نے روزہ رکھا اور دعا ما ہی۔ اس تحریک کوکامیاب بنانے کے لیے ملک میں جلسوں کاسلسلہ شروع کیا گیا۔ الدا آباد ، لکھنؤ ، علی گڑھ ، کراچی ، کلکتہ ، بمبئی کے جلے بہت کامیاب رہے جن میں مسلمان اور ہندوجوش و خروش سے شریک ہوئے۔ و ، بلی کی خلافت کا نفرنس اسی سلسلے کی کڑی تھیں جس میں حضرت مفتی اعظم نے جشن صلح کی تجویز پیش کی تھی۔ اس کے اسکلے روز ۱۲۴ر نومبر کو ہندو مسلم کا نفرنس اسی نفا کو بدل کررکھ دیا۔ (د بلی) نے ملک کی سیاسی فضا کو بدل کررکھ دیا۔

ملک کے اندر اور باہر کے سیاسی اسیر وں کی رہائی کے مطالبے شروع ہوئے۔
کو نسل میں سوالات شروع کیے گئے۔ خلافت، کا گریس، جمعیت، قومی کا نفر نس، دینی اداروں میں قرار دادیں پاس ہونا شروع ہو کیں۔ اخباروں میں مضامین ومر اسلات میں حضرت مولانا محمود حسن اور ان کے ساتھی قید یوں اور اندرون ملک مولانا مجمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا محمود حسن اور ان کے ساتھی قید یوں اور اندرون ملک مولانا مجمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد وغیر ہم کی رہائی کے لیے گور نروں اور وائسر ائے کو میمور نڈم پیش کیے جانے ابوالکلام آزاد وغیر ہم کی رہائی کے لیے گور نروں اور وائسر ائے کو میمور نڈم پیش کیے جانے کے۔ ملک میں ان مظلوموں اور ستم رسیدہ اسیروں کی رہائی کا اتناج چاہوا کہ وہ لوگ بھی جن کے بارے میں شبہ تھا کہ انھوں نے حضرت شے الہند کو گر فرآر کر وایا ہے یا اس میں ان کا کوئی

حصہ ہے، وہ بھی ان کی رہائی کی کوششوں میں نہ صرف شریک تھے، بلکہ پیش پیش شھے۔ حال ہ س کہ حضرت شیخ الہند اور ان کے رفقا کی مالٹا ہے روائلی کی خبر آپکی تھی اور کوئی وجہ نہ تھی کہ اس كااعتبارنه كياجاك!

حکومت کے لیے انہیں قید میں رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ بین الا قوامی حالات تبدیل ہو چکے تھے، جشن فنچ کادن (۱۲۷ سمبر) گزر چکا تھا۔ اس لیے اب گور نمنٹ بھی اٹھیں قید میں رکھنا ضروری نہ مجھتی تھی ۔اسیروں کی رہائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ دسمبر ۱۹۱۹ء کے » خرمیں برادران کورہاکیا گیا۔ کیم جنوری ۱۹۲۰ء کو مولانا آزاد کی رہائی عمل میں آئی۔ ساار مارچ کو حضرت مولانا محمود حسن اور ان کے رفقا کی مالٹا سے روائلی ہوئی اور سے رجون کوانھیں جمبی

آگرچہ سے تمام سیاس اسیر برسوں قید میں رہے تھے اور شدید مصائب سے گزرے تھے۔ان کی قید تمام اہل ہند کے لیے اور خاص طور پروطن دوستوں اور حریت پروروں کے لیے سخت کو فت اور اشتعال کا موجب بنی ہوتی تھی۔ لیکن اب جب کہ اٹھیں رہائی مل گئی تھی تواہل وطن میں خوشی کی ایک لہردوڑ گئی تھی۔خاص طور پر حضرت مولانا محمود حسن کی رہائی پر ملک میں ا کیہ جشن کا ساں پیدا ہو گیاتھا۔ جمبئ میں جہاز سے اترتے ہی ملک کی جید سیاس اور قومی شخصیت جن میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی، حکیم اجمل خال، مہاتما گاندهی جی، ڈاکٹرانصاری، مولانا شوكت على، مفتى كفايت الله، مولانا حبيب الرحمٰن عثانى، حافظ محمد احمد مع اينے دونوں صاحب زادگان مولوی محمد طاہر اور مولوی محمد طیب کے حاجی سیٹھ محمد حجو ٹانی، حاجی احمد صدیقی کھتری، مولانا قاضی محی الدین مراد آبادی، تھیم عبدالرزاق برادرِ بزرگ ڈاکٹرانصاری، مولانا سید مرتضی حسن اور حضرت کے تلاندہ واعزہ میں سے کوئی ایسی شخصیت نہ تھی جو کسی عذر کے بغیر جمبئ نہ بینی ہو،حضرت کے استقبال کے لیے ساحل پر موجود تھیں۔ جمبی میں حضرت کے قیام کے دودنوں میں عقیدت مندوں، شاگر دوں اور اکابر ومشاہیر کا ایک جمع ہرونت لگار ہتا تھا اور عيد كاسال پيدا مو حميا تفاله خصوصاً خلافت تميني كاياد كار جلسه جس ميں حضرت كو "شيخ الہند "كا خطاب دیا گیا۔ جمبئ سے دہلی اور پھر دیوبند کے سغر میں در میان کے اسٹیشنوں پر بھی زائرین ومشاقان دید کا بچوم قابل دید تھا۔ میر ٹھے کے اسٹیشن پر تو گاڑی روک کر اہالیان شہر کی طرف ے حضرت سین الہند کوسیاس نامہ پیش کیا ممیا تھااور اس کے جواب میں مولانا حسین احمد مدنی نے

ایک تحریر پڑھی تھی۔ دہلی کے ایک روزہ قیام کے دوران اور دیوبند میں کئی دنوں تک جب کہ حضرت نے ضروری سفر نہیں شروع کردیئے تھے، شاکفین اور عقیدت مندوں کاایہا ہی ہجوم رہا۔ دیوبند میں ایک قومی میلے کاساں نظر آتا تھا۔

حضرت شیخ الہند کی وطن واپسی پر ہر کسی نے اپنے ذوق اور اپنی وسعت وہمت کے مطابق خوشی کااظہار کیا تھا۔ شعرانے بھی اپنے فن شاعری کواپی ارادت ومسرت کے اظہار اور تبریک و تہنیت کاذر بعیر بنایا۔ مولاناسید اصغر حسین صاحب نے اپنی تالیف لطیف "حیات يخ البند (ديوبند ،رجب ١٣٣٩ه مطابق مارج-ابريل ١٩٢١ء) مين مولوي مظهر الاسلام، مولوی طاہر قاسمی، مولاناسر اج احمداور خودایئے منظومات کاحوالہ اور اس کے ساتھ کلام کا کچھ

اس تاریخی موقع پر حضرت مفتی اعظم محمد کفایت الله شاہ جہاں بیوری ثم دہلوی نے بھی ایک نظم میں حضرت شخ الہند کا استقبال کیا تھا۔ یہ نظم اپنی تاریخی حیثیت ہی کی بنا پر تبرک تہیں بلکہ فن کی بنا پر بھی۔ ندرہ کاری کی مثال ہے۔ نیز زبان کی فصاحت ،بیان کی لطافت، ، ﴿ اسلوب کی دل ربائی اور پیش کش کے انداز کے لحاظ سے بھی ایک شاہ کار نظم ہے۔اس کے علاوہ حضرت کے علم و فضل کے محاس ، اخلاق وسیرت کے محامد، جامعیت علوم و فنون کے کمال اور خدمات علم وعمل کے تنوع اور خصائص، اخلاص عمل، ایٹار وقر بانی، تفوی و تدین کے اوصاف حمیدہ کے بیان میں بیرا یک بے مثال نظم ہے۔ نظم بیر ہے:

قدوهٔ الل یقین و زبدهٔ ارباب دیں بیشوائے ساللین ومقتدائے عارفیں قافله سالار عرفال رہبر راہ یقیں راز دارانِ بقا کے صدر مجلس بالیتیں وفت کے ابن مبارک ٹائی ابن معین فخر جانبازانِ ملت فخر خیل صادقیں افتخار ملک ولمت حامی دین سبیس انگی الفت مخلصول کے واسطے حصن حصیں قلب ہے حضرت کایا اللہ کاعرش بریں مخلصول کے دل ہیں عرش پاک رسب العلمین

محرم اسرار وحدت بادئ مسترشدين جال نثاران جمال لم یزل کے رہنما حافظ ويتيخ الحديث و رحله وجحت امام ماية صد ناز ابل بند نخر مومنان چرخ حقانیت واخلاص کے مہر منیر الل ایمال کے لیے کافی ہے ان کا اتباع آپ کا چہرہ ہے یا آئینہ حقانیت قلب مومن ميس ساتا بخدائ ذوالجلال

ان سے بہتر تم کومل سکتی نہیں ہر گز کہیں یاک ظاہر، یاک باطن ، یاک دل اور یاک دیں جسكے ہوجائيں وہباطل سے ڈرے ممكن نہيں نام ہی ہے جسکے بھا گے فوج شیطان لعیں د شمنانِ بد گهر اور حاسدان کا سخسیں تقش سطح آب ہے زیادہ نہ قائم رہ سکیں سر فروشان رضایرِ اس کاشچھ قابو نہیں ساية طوني تقا بيتك ان كاظل تستيل جبر واستبداد قعر رنج وعم میں ته تشیں كردياسب كوفدائے خوف رب العالميں سب کی سب ہی حب مولی پرسے قرباں ہو تکیں نقش اخلاص و و فاسب اسکے ہیں نقش تگیں رشك گلزارِ جنان وغيرت خلد بري رات دن بیدار تھی نرگس کی چشم خوا تکبیں کیوںنہ لرزے آسل اور کیوںنہ تھرائے زمیں وشمنان حق کو دیدے کون ہے اے مومنیں كياجزىرے میں سمندرتم نے دیکھاہے کہیں مالناجواك مكال تقاہو گيادل ميں مكيس جسكى فرفت ہے تھے سارے اہل ہنداند و ہكيں ہیت حق جسکی آواز جرس کے ہے قریں نور حق چېرول سے روشن دل میں ایمان ویقیں مالنا سے آرہا ہے پھر وہی شیر عریں

دورِ حاضر میں صدافت استقامت کی مثال خوف غير الله كادل ميں گزر ہو كيا مجال وعدہ ہائے وصل محبوب ازل پیش نظر ضيغم حقانيت شير وفا مرد خدا استقامت وہ کھائی جس سے سشسندررہ گئے جبر واستبداد کی تھیں جتنی چیرہ دستیاں چیرہ دستی جبر واستبداد کی ہے باد مشت جبر واستبداد کی اس تلملاتی د هوپ میں آپ کی ہی مخلصانہ کو شوں سے آج ہیں خوف حاكم ،خوف عزت خوف فخر وخوف جان حب جان وحب جاه وحب الل وحب مال نقش تقوى نقش حقانيت ونقش عمل فیض علمی ہے تمہارے ہی بنا تھا دیو بند چیجہاتے رہتے تھے ہروفت مرغان چمن مامن حق ہے جلے جب صلح کل ہو کراسیر جوخداکے گھر میں اسکے دوست کو کر کے اسیر مالثا میں علم وعرفاں کا سمندر تھا اسیر نبیت خاصان حق کا به اثر ہے دوستو! تکلبن ایمان کے خوش رنگ اور ممتاز پھول مخلصو! بشرى لكم! مردانٍ حق كا قافله آرہا ہے سوئے ہندستال نرالی شان سے جس نیندے

قم باذن الله كهدكر خلق كو زنده كيا بجونك دى مرده تنول ميس روح ايمال باليقيل

(جمعیت علماء پرایک تاریخی تنجره، مولفه مولانا حفیظ الرخمن واصف، دبلی، ۱۹۹۹ء ص ۲۴–۲۲)

## حبسیات زمانهٔ اسار ت ملتان جیل کایاد گار کلام

ا ۱۹۳۲ء میں ۱۱ رمارچ کو حضرت مفتی اعظم تحریک سول نافرمانی کے سلسلے میں دہلی میں رہاں گئے۔ مقد ہے کی سرسری ساعت ہوئی اور مسٹر نیگ کی عدالت ہے انہیں ڈیڑھ سال کی سز اکا حکم سنادیا گیا۔اگرچہ ان کی رہائی تقریباً تیرہ مہینے کے بعد اپر میل ۱۹۳۳ء میں جو گئی تھی۔ جدید سنٹرل جیل ملتان ان کا محسبس قرار پایا تھا۔ تحریک کے سلسلے میں شمال مغربی ہند میں دہلی تا پنجاب کے جو رہنما اور کارکن کا گریس ، جمعیت علائے ہند ، مجلس احرارِ اسلام بند میں دہلی تا پنجاب کے جو رہنما اور کارکن کا گریس ، جمعیت علائے ہند ، مجلس احرارِ اسلام بند ومسلمان گرفتار ہوئے تھے، وہ بیشتر اس جیل میں رکھے گئے تھے۔

ملتان جیل میں اس وقت یو پی اور دبلی کے حضرت مفتی صاحب کے علاوہ مولانا عبد الحلیم صدیقی، مولانا عبار ف مولانا احمہ سعید، احرارِ اسلام پنجاب کے مولانا حبیب الرحمٰن لود هیانوی، چود هری افضل حق، مولانا عبدالرحمٰن تکودری، مولانا عطاء الله شاہ بخاری، مولانا مظهر علی اظهر، جعیت علائے پنجاب کے مولانا احمد علی لا ہوری، پنجاب کا نگر ایس کے مولانا سید داود غرنوی، لاله دایش بند هو، لاله شام ناتھ، لاله او نکار ناتھ، مکندلال، چود هری شیر جنگ، مهاشه اندر، لاله داؤدیال اور دوسرے بہت سے ہندو مسلمان سیاسی کارکن اور رہنماجع ہوگئے تھے۔

حفرت مفتی صاحب اپنی ذات ستودہ صفات سے خود مر جع خلایں ہے ، لیکن اس بار توان کی گر فقاری کا نگر لیس و جمعیت کے نظام ڈکٹیٹر کے تحت ہوئی تھی۔ اس لیے تحریک کے ہندواور مسلمان سب کے مرکز عقیدت تھے۔ ان کی ذات سر چشمہ علم و حکمت تھی اور جیل کا ہر ساتھی بہ قدرِ ذوق وسہت ان سے فیض یاب ہورہا تھا۔ ملتان جیل ایک یونی ورشی بنی ہوئی تھی۔ صبح سے شام اور رات تک جب تک اسیر ول کو ان کی بیر کو ل میں نہیں بھیج دیا جاتا تھا، سیاسیات ، فرہبات ، اخلا قیات ، لسانیات کی کلاسیں جاری رہتی تھیں۔ سیاسی بحث و مباحث کی بیر گھیں ہوتی تھیں۔ مورہ و طن کے مسائل و مصائب پر بیشکیس ہوتی تھیں۔ شعر و شاعری کی مجلیس بحق تھیں، قوم و طن کے مسائل و مصائب پر بیشکیس ہوتی تھیں۔ شعر و شاعری کی مجلیس بحق تھیں، قوم و طن کے مسائل و مصائب پر بیشکیس ہوتی تھیں۔ شعر و شاعری کی مجلیس بحق تھیں، قوم و طن کے مسائل و مصائب پر بیشکیس ہوتی تھیں۔ شعر و شاعری کی مجلیس بحق تھیں، قوم و طن کے مسائل و مصائب پر بیشکیس ہوتی تھیں۔ شعب بر میں تھیں۔ شعب بر تک تعب بر میں تو تو تعب بر میں تعب بر تعب بر میں تعب بر میں تعب بر میں تعب بر میں تعب بر تعب بر تا تعب بر تعب بر

لیکچر ہوتے تھے،ادبوشعر کے تذکرے ہوتے تھے۔مشاعرے منعقد کیے جاتے تھے۔اصلاح وتربیت کے لیے اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیے جاتے تھے۔حضرت مفتی صاحب اس زندگی کی مرکزی شخصیت تھے۔مولانالداد صابری دہلوی لکھتے ہیں:

"مفتی صاحب جب جیل میں تھے مشاعرے ہوتے تھے اور احباب اصرار کرتے تھے تو کوئی اردو غزل فرمادیا کرتے تھے یاجب کوئی رہا ہو تا اور دل پر اثر پر تا تو فی البدیہ نظم کہہ دیا کرتے تھے۔ عام طور پر اردو میں آپ غزل گوئی یا شعر وشاعری سے پر ہیز کرتے، لیکن عربی میں ضرور آپ قصیدہ اور اشعار فرماتے۔ عربی کے قصیدے عوام نہیں سمجھ کتے، اس لیے ان کا یہال لکھنا بے سود ہے۔ البتہ وہ نظمیں جو مفتی صاحب نے حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمٰن اور مولانا احمد سعید کی رہائی پر کہیں۔ ان کے اشعار ملاحظہ فرمائیں "۔

( فر گلیوں کا جال: دیلی، ۹ ۱۹۳۹ء، ص ۲۹۳)

ای زمانے میں رمضان کا مہینہ آیا (۲۹رد سمبر ۱۹۳۱ء تا ۲۷ر جنوری ۱۹۳۳ء)،
جماعت سے تراوی کا اہتمام ہوا۔ مولانا حافظ عبدالحلیم صدیق نے تراوی پڑھا ئیں اور ایک نہیں کی قر آن ختم کیے۔ حضرت مفتی صاحب نے جیل کے سپر نٹنڈنٹ میجر فضل الدین کو عید کی مبارک بادمیں ایک عربی نظم لکھی۔ای زمانۂ اسارت کی ایک اُر دوغزل بھی یادگار ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی ہے واحد غزل ہے جو خاکسار کی نظر سے گزری ہے اور حضرت مرحوم کے دوسرے دستیاب شدہ کلام کے ساتھ اس تالیف میں محفوظ کردی ہے۔اس تفصیل سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ملتان جیل کی حضرت مفتی صاحب کی پانچ شعری تخلیقات یادگار ہیں۔ ان میں چار تخلیقات جنوری تا مارچ ۱۹۳۳ء میں تقریباً ڈھائی ماہ کی مدت کی ہیں۔غزل کے اشعار کے بارے میں تاریخ واہ کا تعین د شوار ہے۔اس کلام کی تر تیب ہے ہے؟

(۱)-حضرت امیر شریعت مولاناسید عطاءالله شاه بخاری کی رہائی پر نظم کے ارر مضان المبارک ۱۵ سامہ مطابق ۱۲ جنوری ۱۹۳۳ء به روز ہفتہ کہی گئی تھی۔

یہ نواشعار کی اردو نظم ہے۔ مولانا امداد صابری کے بیان سے معلوم ہوتاہے کہ حضرت امیر شریعت کی رہائی کا تھم اچانک بہنچا تھااور اسی روز انہیں روانہ کیا جارہا تھا۔ حضرت

مفتی صاحب نے ان کی رہائی پر اپنے جذبات کے اظہار میں یہ نظم فی البدیہہ فرمائی تھی۔
(۲) - دوسری نظم عربی زبان میں پجیس اشعار پر مشتمل ہے اور ملتان جیل کے سپر نٹنڈنٹ میں جبر نشان میں اشعار پر مشتمل ہے اور ملتان جیل کے سپر نٹنڈنٹ میں میجر فضل الدین صاحب کو عید کی تہنیت کے طور پر لکھ کردی تھی۔ اس سال عید الفطر ۱۹۳۸ جنوری سامی او پڑی تھی۔ اس لیے خیال کیا جاسکتا ہے کہ یہ نظم رمضان کے آخری ہفتے میں، ۲۰ جنوری کے بعد کہی گئی ہوگی۔

(۳)- تیسری نظم ار دو میں ہے اور رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمٰن لود صیانوی کی رہائی کے موقع پر کہی تھی۔ بیہ بیالیس اشعار کی ایک طویل موقع پر کہی تھی۔ بیہ بیالیس اشعار کی ایک طویل نظم ہے۔اور یقین ہے کہ مولانا کی رہائی سے ایک دور وزیہلے کہی گئی ہوگی۔

(۳)-چوتھی نظم بھی اردو میں ہے اور چیبیں اشعار پر مشمل ہے۔ یہ نظم سحبان الہند مولانا احمد سعید دہلوی کی جیل سے رہائی کی تقریب سے کہی گئی تھی۔ حضرت سحبان الہند ٹی رہائی مارچ کے مہینے میں ہوئی تھی۔ دہنرت سحبان الہند ٹی رہائی مارچ کے مہینے میں ہوئی تھی۔ رہائی کی خاص تاریخ کا علم نہیں ہوسکا۔ اس لیے تالیف نظم کی تاریخ یااس کے قریبی ایام کا تعین بھی نہیں کیا جاسکتا۔

(۵)-ایام اسارت کی پانچؤیں تخلیق آٹھ آشعار پر مشمل ایک غزل ہے۔ مولانا امداد صابری مرحوم نے اس کا حوالہ چوں کہ زمانہ اسارت ملتان جیل کے ضمن میں دیاہے۔اس لیے خیال ہے کہ یہ بھی صبیہ کلام ہے۔اس کلام کی بڑی خوبی زبان کی سادگی بیان کی صفائی اور بے تکلف اور راست تخاطب ہے۔اب قار کین کرام کی خدمت میں یہ تاریخی منظومات اس تر تیب سے پیش کی جاتی ہیں۔

#### (1)

## شير ببيثة حريت كى ربائى

حضرت امیر شریعت مولاناسید عطاء الله شاه بخاری کی ملتان جیل سے رہائی کی تقریب سے حضرت مفتی اعظم کی ایک تاریخی نظم

رشتہ اخلاص کو کس بے رخی سے توڑ کر محوری شخر کس کی بیس موڑ کر محوری شخر کس کی بیٹی کے بایں موڑ کر مظہر و لد حیانوی بیٹیس کہاں سر جوڑ کر

جیل دیے کس کس کوتم پیچھے تفس میں چھوڑ کر بیڈ منٹن ساتھ کس سے تھیلیں سے پتا، پریم کسے دل بہلائیں سے اب کھیل کراحد سعید کیوں کہ ساتی چل دیا جام وصراحی جھوڑ کر بھول مت جانا ہمیں! غیر دل سے رشتہ جوڑ کر فنح و نصرت باؤ تم دشمن کی گردن توڑ کر بردلان قوم اب بھا گیس کے میدان جھوڑ کر

بادہ نوشو! اب لپیٹو عیش و عشرت کی بساط خیر! کچھ پروا نہیں جاؤ خدا حافظ! مگر ہوں مبارک! تم کو آزادی کے اب لیل ونہار شیر حریت کی آزادی ہے میں توخوش ہوا شیر حریت کی آزادی ہے میں توخوش ہوا

جسم گو زندانِ ملتاں میں ہمارے ہیں اسیر ول گر جاتے ہیں تیرے ساتھ سینہ چھوڑ کر (فرنگیوں کا جال: مولانا امداد صابری)

> (۲) التهنية بالعيد السعيد (عيرسعيدكي مباركباد)

نیوسنٹرل جیل ملتان میں زمانہ اسارت کے یادگار کلام میں حضرت مفقی صاحب کی وہ نظم بہت اہم ہے جو انہوں نے جیل کے سپر نٹنڈنٹ میجر فضل الدین کو عید کی مبار کباد میں "التہدیۃ بالعید السعید" کے عنوان ہے کھی تھی۔ یہ کہنے کو تو عید کے موقع پر مبار کباد میں سااشعار تھے، لیکن مفتی صاحب نے انھیں اس میں حکومت ہے بغاوت کی تھی دعوت میں سااشعار تھے، لیکن مفتی صاحب نے انھیں اس میں حکومت ہے بغاوت کی تھی۔ اس وی تھی اور جیساوہ چاہتے تھے، ویساہی اس کا اثر ہوااور نتیجۂ وہ اپنی جان ہے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کی پوری تاریخ میجر مرحوم کی سیر ت اور عاقبت بالخیر پر باب خشم میں بہ ضمن تذکرہ شاعری تفصیل ہے روشنی ڈالی ہے اور عربی کلام میں یہ تہنیت بھی درج کر دی گئی ہے۔ اس لیے تفصیل ہے روشنی ڈالی ہے اور عربی کلام میں یہ تہنیت بھی درج کر دی گئی ہے۔ اس لیے بہاں تکرار ہے گریز کی جاتی ہوار اس کے اشعار کا صرف اردو ترجمہ درج کیا جاتا ہے تاکہ اس پر کسی تبعرہ وہ حاشیہ آرائی کے بغیر قار کین کرام اس کے مطالب کی اہمیت اور مفہوم کی شخصی میں۔ اشعار کا ترجمہ صرف مفتی اعظم کے قلم ہے۔ ۔

تشریخ :

سر میں۔ (۱)۔ مبار کمباد پیش کر تاہوں آپ کو اے وہ ذات کہ ہر قتم کی خیر سے بہرہ اندوز اور بزرگی وشرافت کے لبریز جام سے سیر اب وشفایاب ہے۔

(۲)۔ اوراے وہ ذات کہ تو نے عمدہ اور پاکیزہ اخلاق کے ساتھ مخلوق کے دلوں کو شکار کرلیاہے۔

- (۳)- اوراے وہ شخص کہ تو نضل وسخاوت کی وجہ سے ہر عطاء کرنے والے اور جمع کر دہ کو خرج کرنے والے پر فاکق ہے۔
- (۳)- عید پر کہ جب وہ آتی ہے تو مخلوق کے دلوں کی گہرائیوں میں سرایت کر جانے والی مسرت لے کر آتی ہے۔
- (۵)- میں آپ کو عید کی مبارک باد پیش کر تا ہوں اور عید خوش کن ہے ہر ایسے بزرگ شریف انسان کے لیے جوخوش عیش اور آرزوؤں میں کامیاب ہے۔
- (۲)- عید قابل تعریف اور بابر کت ہو کر نیز تمہارے لیے فرح وسر ور کا سامان لے کر باربار آپ کے سامنے آئے۔
- (2)- عید تمہارے پاس زیارت کنندہ دوست کی طرح بار بار آتی رہے اور جوخوشی محبوب کے کر آتا ہے وہی عید لیکر آتی رہے۔ کے کر آتا ہے وہی عید لیکر آتی رہے۔
- (۸)- عیدان چیزوں کو لیکر آتی رہے جن کو تو چاہتاہے اور جن سے خوش ہوتاہے یعنی خیر وصلاح، رشد وہدایت۔
- (۹)- احباء صبح ہی صبح ایک دوسرے کی نیارت کرتے ہیں اور معانقہ وملا قات کرکے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
- (۱۱)- کیکن جب عیداس حالت میں آئے کہ آدمی پر جیل خانہ کادروازہ بند ہو توریخو غم کے سوانچھ نہیں لاتی۔
- (۱۲)- فرق عظیم ہے ہیوی بچوں کے ساتھ منرور شریف آدمی کے در میان اور جیل خانہ کی سختی ومشقت برداشت کرنے والے کے در میان۔
- (۱۳)- اور فرق عظیم ہے در میان شریف آدمی کے جس کی آئکھیں اپنی ہر خواہش حاصل کرنے کی وجہ سے مختذی ہوں اور قیدی کے جو جدائی کی آگ میں جل رہاہو۔
- (۱۴)- کیکن ہم لوگ تکوار دل کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ہر نیوں کو ناپسند کرتے ہیں جبکہ وہ سستی اور ذلت کا باعث ہوں۔
- (۱۵)۔ اور ہم شریف ہیں کہ عطاء کے وفت خیر کے مالک ہوتے ہیں اور بہادر شیر ہیں کہ

لڑائی کے وقت شرکی نیخ کئی کرتے ہیں۔

راں۔ ہم شیروں کی طرح غلامی کی ذلت برداشت نہیں کرسکتے کیوں کہ دشمنوں کے فلام ہونے کی ذلت سے بڑھ کر کوئی عار نہیں ہے۔ غلام ہونے کی ذلت سے بڑھ کر کوئی عار نہیں ہے۔

(۱۷)- ہم کو بلاجرم قید کیا گیااور طرح طرح سے ستایا گیا ہمار اجرم اس کے علاوہ کچھے نہیں کہ ہم ممالک اسلامیہ کی حفاظت جاہتے ہیں۔

(۱۸)- اگر کوئی ظالم د فاع کو بھی جرم مسمجھے تو سمجھا کر ہے ہم تواس کوسر داری سمجھتے ہیں۔

(۱۹) - اور اگر ظالم زمانہ ہم سے خیانت کر ۔ ہے تو خاکنوں کا معاون مت ہو بلکہ حق آشکارا ہوجائے تواس کااتباع کر۔

ر بباید المار کے لیے تیری کو کرامت سمجھتے ہیں اگر چہ یہی قید بدکار کے لیے (۲۱)- ہم شریف آدمی کے لیے قیدی کو کرامت سمجھتے ہیں اگر چہ یہی قید بدکار کے لیے عذاب وسزاہوتی ہے۔

(۲۲)۔ مظلوم کے کیے جیل خانہ عطیہ ہے جو آقااینے جہیتے غلام کو عطاکر تا۔ ہے۔

رسو)۔ سوبار الہاہم کو مصیبتوں پر صابر و ثابت قدم رکھ اور و شمنوں کے مقابلہ میں ہماری مدو فرما۔

(۲۴)- خداکرے کہ آپ کے دینی فضل میں برکت ہواور درجہ میں بلندی،اور اطاعت ونیکیاور تقوے کی توفیق نصیب ہو۔

(۲۵)- آپ کویہ عید بھی مبارک ہو اور اس کے بعد جب تک آفناب طلوع ہو تارہے آپ کے بعد جب تک آفناب طلوع ہو تارہے آپ کے بعد جب تک آفناب طلوع ہو تارہے آپ کے بعد جب تک آفناب طلوع ہو تارہے آپ کے بعد جب تک آفناب طلوع ہو تارہے آپ کے بعد جب تک آفناب طلوع ہو تارہے آپ کی مبارک ہو تارہے تارہے آپ کی مبارک ہو تارہے تارہے

# خدمت خلق بود خلق صبيب الرحمٰن

(از حضرت مولانامفتی کفایت الله صاحبٌ)

مولوی عزیز الرحمٰن جامعی نے اپی تالیف لطیف ''رئیس الاحرار مولاتا صبیب الرحمٰن لد هیانوی اور ہندوستان کی جنگ آزادی'' میں اس نظم پر بیہ تعارف لکھاہے:

"رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمٰن لدهیانوی ۲۰ فروری ۱۹۳۳ء مطابق ۲۲ شوال ۱۳۵۱ه کواپی مدت قید ختم کر کے ملتان سنٹرل جیل سے رہاہوئے۔ رہائی سے دودن قبل جیل کے تمام ساتھیوں کے ایک مجمع میں حسب ذیل نظم حضرت مفتی کفایت الله رحمة الله علیہ نے سنائی اور خودا پنے ہاتھ سے کتابت کر کے رئیس الاحرار کو پیش کی۔ یہ نظم رئیس الاحرار کی میش کی۔ یہ نظم رئیس الاحرار کی تمام زندگی اخلاق وعادات فکر و تدبیر جرات و دلیری مخل و بر دباری بردے چھوٹوں کی عزت و تکریم انکساری وعاجزی غرض کہ اس نظم میں تمام اوصاف زندگی کابیان ہے۔

# رہائی

لو تمہاری بھی رہائی ہ<sup>ہ</sup> گئی آگئی تیری جدائی آگئی آم کیسی شاق ہے فرفت تری اے صدیق محترم لدھیانوی اے شفیق قوم رحمال کے حبیب دوستوں کو جھوڑ کر تو بھی چلا.

# فيام اسيري

قید سمجھا ہی نہیں کوئی سمجھا ہی نہیں کوئی سمجھا ہی رونق روشنی رونق روشنی رونق روشنی رونق مرم اسیراں بھی سمجھ کار بر آری تری مخصوص تھی تو نے سلجھایا یہ لطف و آشنی

تورہا جب تک تواپی قید کو جیل کیا تھا محفل احباب تھی توگیا تواس میں کوئی شک نہیں جیل جیل کے عملے ہے بالطف وخوشی جب بھی اُلجھا کسی کا کوئی کام جب بھی اُلجھا کسی کا کوئی کام

### اخلاق

پرنہ برتی جیل میں کچھ برتری جورے زندال میں بن کر کشکری قوم کے خادم کا حق ہے سروری گرچہ باہر صدرتھا احرار کا زیب دیت ہے قیادت بھی اسے ہے سیاست خدمت قومی کا نام

### ساتھیوں کی خدمت

تو نے کیں اے مستحق افسری
سب کی کیسل ول سے خدمت تونے کی
رنج و راحت میں تری شرکت رہی
تیری فرقت سے ہیں پڑمردہ سبحی
کیونکہ سبحی تھی تری بھی دوستی
سبح بہی خدمات ہیں سب سے بودی
تیرا ایثار اور جودٍ حاتی!

قیدیوں کی ہر طرح کی خدمتیں کے نہ سمجھا فرق خویش وغیر میں شیر و شکر ہو کے تو ان میں رہا سب ترے مداح ہیں ممنون ہیں اختلاف رائے پر بھی دوست ہیں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے پر تری سب کویاد آئیں گی تیری خدمتیں سب کویاد آئیں گی تیری خدمتیں

### زاتی او صاف

شکر ہے اللہ کا اے خوش خصال حسن صورت حسن سیرت خوش دلی تو نقیری میں ہے دل کا بادشاہ حق نے دی ہے تھے کو جرات بے نظیر نظیر نہضت ملیہ میں تھی یا نچویں! قیدیوں میں چونکہ اقدم توہی ہے قیدیوں میں چونکہ اقدم توہی ہے

#### فيدوبند

تو نے کامل خوشدلی سے حجیل لی تیری ہمت میں نہیں آئی کمی لومڑی آزاد بھی ہے لومڑی دوسری جانب خوشی بھی ہے بردی خشم اطمینان و راحت سے ہوئی آن جیسی تھی تری ویسی رہی

ہر مصیبت ملک و ملت کے لیے
ہند کر دینے سے تجھ کو جیل میں
شیر پنجرے میں ہوجب بھی شیر ہے
اک طرف فرقت کا ہے تیری ملال
قید مظلوی کی تھی صبر آزما
ہے یہ استقلال و ہمت کا ثبوت

اجر کامل وے تھے رب عنی! ہوں تری مقبول باصد خریمی وشمنان ملک وقف مدبری اور ترے ہر کام میں ہو بہتری کامیابی گھر کی ہو لونڈی تری تھومتا ہے گنبدِ نیلوفری!

ہے دعا میری پیہ صدق و سوز ہے ملک وملت کے لیے قربانیاں ہو امور ملک وملت منتظم حافظ وناصر ترا الله بو! مال و زر، اقبال ہوں تیرے غلام تیرا آوازہ رہے جب تک رہے

### اولاد کے کیے دعا

اور حاصل ہو اے علم علیٰ شوكت ِ صديقٌ و فاروقٌ و غنيْ

ہو تری اولاد صالح اور سعید دے اسے اللہ اپنے فضل سے اور ہو دنیا میں ان کا نصب عین

### ممارك باد

جیل سے جانا مبارک ہو تھے تہنیت کے مخلصانہ اور دلی یال سے جاکر بھول مت جانا ہمیں ہے یہی بس التماسِ آخری

(رئیس الاحرار . اور مندوستان کی جنگ آزادی، ص ۲۸–۱۲۵)

## الوداع مولانااحمه سعيد دبلوي

۱۹۳۲ء کے اواخر میں حضرت مفتی اعظم اور مولانا احمد سعید دہلوی جمعیت علائے ہند کے صدر اور سکریٹری، دونوں بزرگ تحریک سول نافرمانی کے دوسرے دور میں گر فار ہو گئے۔ گر فقاری کے واقعات الگ الگ پیش آئے تھے، لیکن ملتان سنٹرل جیل میں دوسرے بہت سے
سیای قیدیوں کے ساتھ انھیں بھی جمع کر دیا گیا۔ رہائی تقریباً ایک مہینے کے وقفے سے عمل میں
آئی۔ مارچ ۱۹۳۳ء میں مولانا احمد سعید رہا ہوئے اور اپریل میں حضرت مفتی اعظم کورہائی ملی۔
اس نظم میں فن کی پختگی، فکر کی بلندی، زبان کی سلاست، اسلوب کی ول نشین،
زبان وبیان پر شاعرکی قدرت کی بے شار خوبیوں کے علاوہ ایک بڑی خوبی ہے بھی ہے کہ مولانا
کی شخصیت، سیرت، اخلاق کے محاس اور علم و فکر، تحریر و تقریر، مجلس آرائی وخوش بیانی کی

خوبیوں کی تصویر کشی میں بہت باریک بنی اور نکتہ آفرینی سے کام لیاہے۔

جن حضرات نے مولانا کو دیکھاہے، ان کی صحبت سے قیض اٹھایا ہے اور ان کی تصانف میں ان کے طرز نگارش کی شگفتگی اور دل کشی کا نظارہ کیاہے، وہ اس نظم کی زبان و بیان اور طرز اسلوب کی طرز نگارش کی شگفتگی اور دل کشی کا نظارہ کیاہے، وہ اس نظم کی زبان و بیان اور طرز اسلوب کی طرز نگل کا اندازہ کر سکتے ہیں۔حضرت شاعر نے مولانا سے جس شائستگی و نفاست کے ساتھ اپنے تعلق خاطر کا اظہار فرمایا ہے وہ قابل شخسین ہے۔

شاعر نے نظم کے آخر میں ابنانام ، تاریخ، بتاوغیرہ بھی درج فرمادیا ہے۔ نظم ہیہ

ہے۔ملاحظہ فرمایتے:

جان ودل کا ہے سفر جس کا سفر مونت تھا ہیں جسے قلب و جگر مونس جاں تھا سفر ہو یا حضر واعظ آتش ہیاں جادو اثر پیکر صدق و وفا والا گہر تجربہ کار و امین و باخبر کھیرلی اُنس و محبت کی نظر الحذر تیری جدائی الحذر المحر اور ترے اخلاق شے اس کے شمر اور ترے اخلاق شے اس کے شمر قید کا مطلق نہ تھا تجھ پر اثر جیل میں دن رات اور شام و سحر جان مجمی دیتا کوئی لیتا اگر

چل دیا وہ حال دل سے بے خبر
جس سے وابستہ تھیں میری راحتیں
کنج بنہائی کا میرے تھا رفیق
مولوی احمد سعید خوش لقا
شیر دل کان مروت سیر چشم
ناظم جمعیۃ اعلام ہند
چھوڑ کر زندال میں مجھ کو چل دیا
تیری فرقت کا تصور الغیاث
تیرے دم سے قید خانہ باغ تھا
چونکہ راضی بالقصا تھا اس لیے
خونکہ راضی بالقصا تھا اس لیے
میک تیری دوستوں پروقف تھی
میلک تیری دوستوں پروقف تھی

فوج باطل ہو گئی زیر و زیر لرزہ براندام تھے سے شیر ز خوش بیاتی دل میں تیقر کے اثر ول تتني مين كنقش في الحجر سبزو شاداب و شگفته پُر ثمر فضل حق پر رہتی ہے ہر دم نظر یاد آتے ہیں خلیل نامور اور قدم چوہے ترے فتح و ظفر مثل تیرے بلکہ فائق ہوں پسر اور ہر اک ان میں ہو سر پدر فضل مولی واسطے تیرے سپر عمر بھر ہر سال ہر شام وسحر پھولتے پھلتے رہیں تیزے فیوض صبت ہو تیرا محیط بحر و بر

ر عب وہیبت سے تری اے مروحق ببیت حق تیرے چہرے سے عیال یہ حقیقت ہے کہ کرتی ہے تری ب شبہ ہے تیری تقریر بلغ باغ جعیة ساعی نے تری تیرادل ہے مال وزر سے بے نیاز د نکھ کر قربانیاں تیری ہمیں حق ترا حامی ہو اور طالع سعید ہو بری اولاد تیری جائشین کارناموں کو ترے زندہ رکھیں اور ہو دارین کی آفات سے مورد الطاف باری تو رہے ،

لطف سے تیرے ہے امید قبول پیش کش ہے گرچہ میری مختمر!

محمر كفايت الله عفاعنه مولاه

اسیرسیای اے کلاس، نیوسنٹرل جیل، ملتان بارک تمبراا، کمره تمبر ۴

مورخهٔ اارمارنج ۱۹۳۳ء مطابق ۱۱رذی قعده ۱۵ ساره

(۵)

### غزل

يه غزل زمانه اسارت "جديد سنثرل جيل ملتان" (مارچ١٩٣١ء تاايريل ١٩٣٣ء كيادگار ب اب سے دھمکی ہے مرے صیاد کی ذیح کردوں کا آگر فریاد کی جس سے وابستہ تھیں میری راحتیں جانا تھا میں جے قلب کی ؟

ان کے بجین نے مری فریاد کی قبر پر گویا بہشت آباد کی پڑگئی عادت مجھے فریاد کی روح تردیی مانی و بہزاد کی کیا حقیقت سرویا شمشاد کی

کھیل سمجھے،خوش ہوئے پھیری چھری وفن کے بعد آئے تربت پر مری جانتا ہوں کچھ نہیں حاصل گر لوح دل پرجب مری تصویر کی شاخ طونی میں نہیں اس کی شبیہ

روے انور ہی کو تیرے دیکھ کر سور و واکشمس میں نے یاد کی

(فرنگیون کا جال: مولاناامداد صابری)

نَوَىٰ بِكِ مَنُ مَحَاانًارَ كُفَهِ خَمُولًا غَيْرَ مَعُرُونٍ بِخَيْهِ مُنَطَّرةً مِنْ التَّقُوٰى وَذِكْمِ مُنَطَّرةً مِنْ التَّقُوٰى وَذِكْمِ وَازُهَارُ الْمَزَايَاخِيْرُ زَهُمِ عَلَىٰ مَحُمُودِنَاالرَّاضِي بِقَدُهِ عَلَىٰ مَحُمُودِنَاالرَّاضِي بِقَدُهِ عَلَىٰ مَحُمُودِنَاالرَّاضِي بِقَدُهِ لَقُوْمِ اللَّهَاقِ يَسُرِيُ عَيْرُ فَخُومُ غَيُونُ فَيُوضِهِ تَهُمِي وَ تَجُرِيُ فَخُمِ غَيْرُ فَيُوضِهِ تَهُمِي وَ تَجُرِي فَخُمِ فَيُوضِهِ تَهُمِي مِنَ غَيْرِ فَخُمِ فَيُوضِهِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اَلاَيَامَالِنَا! طُوبِيٰ وَبُشُرِئُ وَ لَمُ تَكُ فَيْلُهُ اللّا خَرَاباً فَلَمّا حَلَّهَا عَادَتُ رِيَاضاً مُكُلّلَةً بِازهَارِ الْمَزَايَا مُكُلّلَةً بِازهَارِ الْمَزَايَا الْمَرَايَا الْمَامُ الْخَلْقِ قُدُوتُهُمْ جَمِيعاً الْمَامُ الْخَلْقِ قُدُوتُهُمْ جَمِيعاً الْمَامُ الْخَلْقِ قُدُوتُهُمْ جَمِيعاً فَدُوتُهُمْ جَمِيعاً فَدُوتُهُمْ جَمِيعاً فَدُوتُهُمْ جَمِيعاً فَدُوتُهُمْ جَمَيعاً فَرُيدٌ فِي خَلَاثِقِهِ الْعِذَابِ جَنَيدٌ فِي خَلَاثِقِهِ الْعِذَابِ فَي خَلَاثِقِهِ الْعِذَابِ فَي خَلَاثِقِهِ الْعِذَابِ وَيُ خَلَاثِقِهِ الْعِذَابِ وَيُ النَّاسِ اَمْثَلُهُمُ بَلَاءً وَكُرُنا يُوسُفَ الصَّدِيقَ لَمّا لَكُيُبِ وَكُرُنا يُوسُفَ الصَّدِيقَ لَمّا لِحَرِيزُ مَحَلٌ عِزْ الْبَيْنِ فِي صَدُرِالْكِيُبِ لِيَعْ صَدُرِالْكِيُبِ فِي صَدُرِالْكِيُبِ لَيْ مَنْ مَدَلًا عَزْيُزُ مَحَلٌ عِزْ مَحَلٌ عِزْ مَحَلٌ عِزْ مَحَلٌ عِزْ مَحَلُ عِزْ مَحَلٌ عِزْ مَحَلٌ عِزْ مَحَلٌ عِزْ مَحَلٌ عِزْ مَحَلٌ عِزْ الْمَانِ الْمَانِينُ فِي مَدَولُ عَزْ مَحَلٌ عِزْ مَحَلٌ عِزْ مَحَلٌ عِزْ مَحَلٌ عِزْ مَحَلٌ عَزْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ مَحَلٌ عِزْ مَحَلٌ عِزْ مَحَلٌ عَزْ مَحَلٌ عِزْ مَحَلٌ عَزْ مَحَلٌ عَزْ مَحَلٌ عَزْ مَحَلُ عَزْ مَحَلُ عَزْ مَحَلً عَزْ مَحَلُ عَزْ مَحَلٌ عَزْ مَحَلُ عَزْ مَحَلُ عَزْ مَحَلً عَزْ مَحَلُ عَزْ عَلَا مَا مُؤْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَامِيْرُ الْمُؤْمُ الْمُ

سَيَكفِيكَ الْإِلَّهُ فَانَتَ مَرُءً تَكفَاكَ اللهُ قَدُماً كُلُّ شَرِّ كفَاكَ اللهُ قَدُماً كُلُّ شَرِّ (رساله شِخَالبَندمطبوعه ۱۹۱۸ع)

#### الضيف الخائن

للعلامة الاديب الاريب مولانا المفتى محمد كفايت الله نورالله مرقده

جيا عاو عريا يستضيفون قاريا فعادت سواء روضة او فيافيا و لم ندرانا نحن نؤوى الاعاديا فصارت اضاحيهم تبارئ اللياليا ذهلنا بها عما اجترحتم مساويا ضيوف اتونا في جلود نيمة و كنا كغيث روض الارض ديمته قرينا وأويناكم في ربوعنا فختم مضيفيكم، و عبد تموهم فنمنا طويلا نومة مستطابة

مصائب صبت ئم عادت دواهیا فلم نستفق حتی استحالت مخازیا

#### الارجوزةالسجنية

للعلامة الادیب الاریب المفتی الاعظم مولانا محمد کفایت الله نهصنا بتضحیة تدوم دماء ها (۱) تلوح علی اذیال حزب التعلل نعالج من دهر مضاض تعبد (۲) لقوم غشوم ذی مکائد حیّل اذلوافئا مامن اعزة قومنا (۳) لهم عزة زهراء کالنجم فی عل بذلنا نفوساماحدات و کل ما (٤) حویناه من مال و عز مبحل ارقنا دماءً من عروق نقیة (۵) تلوح علی مرالدهور کعندل و حربت اهل السحن ممن له ید (۲) تمکن من تنکیس حرمبحل یظنون نطوی الکشح عمازیده (۷) و نحشی عصیا او بنادق ححفل ولسنا بمحتنبین عما نعده (۸) فرائض ایمان و تقوی مکمل ولسنا بمحتنبین عما نعده (۸) فرائض ایمان و تقوی مکمل فلیست بواهیة و لاهی تنجلی

ترجمه از واصف:

(۱)- ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں الی قربانیاں دینے کے لیے جن کے خون بہلاوے دینے والے گروہوں کے دامنوں پر ہمیشہ نمایاں رہیں گے۔

(۲)۔ ہم طویل زمانے سے ایک ایسی قوم کی غلامی کی اذیت حجیل رہے ہیں جو غاصب اور بڑی مکار حیال باز ہے۔

ر سے ہوں نے ہماری قوم کے معزز خاندانوں اور جماعتوں کو ذلیل کیاجو ایسی روشن سے سے سے معرز خاندانوں اور جماعتوں کو ذلیل کیاجو ایسی روشن

عزت کے مالک تھے جیسے بلندی پرستارہ۔

(سم)۔ ہم نے جنگ آزادی میں اپنی بڑی بڑی محترم جانیں قربان کی ہیں اور اپنی گاڑھی کمائی اور عزت وعظمت لٹائی ہے۔

(۵)۔ ہم نے پاکیزہ رگوں میں سے ،کلاں سر بلند قامت اونٹ کی طرح (عزت وسر بلندی کے ساتھ )خون بہائے ہیں جو مر ورایام کے باوجود نمایاں رہیں گے۔

(۱)۔ مجھے جیل خانے کے اُن لوگوں کا تجربہ ہے جن کو کوئی اختیار حاصل ہے وہ معزز اثرار قوم کی تذلیل کر کے عہدے حاصل کرتے ہیں۔

(ے)۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد سے پہلو تہی کریں گے اور پولیس کے لاٹھی عارج اور فوج کی فائر نگ ہے ڈر جائیں گے۔

(۸)۔ عالانکہ ہم جس چیز کواپناایمان و ملی فریضہ سمجھتے ہیں اس سے بٹنے والے نہیں ہیں۔

(۹)۔ ہمارے عزائم نہایت منتکم ،ان کی بند شیں بہت مضبوط ہیں ،وہ کمزور ہونے والی اور کھل جانے والی نہیں ہیں۔

# التهنئة بالعيدالسعيد

(عید سعید پر مبار کباد)

للاستاذ الفاضل العلامة المفتى محمد كفايت الله الدهلوى (حين كان مسجوناً في الملتان) الى مركز دائرة المروّة وانسان ناظرة الفتوة، صاحب العلم والرّائي المتين الشيخ ميجر فضل الدين مُدير السجن المركزى الجديديملتان

أُهنّيك يا من فاز بالخير وارتوے (۱) بكأس دهاق من مكارم واشتفىٰ أُهنِيك يا من صادافتدة الورى (۲) باخلاقك الزهراء طيبة الشذيٰ

أهنيك يا من فاق بالفضل والندے (٣) علمي كُلِّ مَنُ اعطىٰ و انفق ماحویٰ بعیدِ اذا وافیٰ اتی بمسرَّةٍ (۳) تَدِبُّ الی اعماق افئدة الوری أهنيكم، بالعيدِ والعيد معجب (۵) لحرِ كريمٍ فازبالعيش و المُنيٰ يعود لكم عوداً حميداً مباركاً (٢) عليكم وفيكم حالباً لكم الهنا يعود اليكم مثلَ حِبِّ يزورُكم (4) فياتي بماياتي الحبيب اذااتيٰ يعوداليٰ ماتشتهيه و ترتضيٰ (٨) من العمر بالخيراتِ والرشدوالهديـٰ يزورالمحبّون الاحبّة بُكرةً (٩) ويلتذُّ كلّ بالعناق و باللقا اذا العيدُ ياتي المرءَ والمرءُ محتظٍ (١٠) باهلٍ و مغنيّ اورث اللطفَ والهنا ولكِنَّهُ ان حلَّ والسجنُ مؤصدٌ (١١) على المرء لم يورث سوے الحزن و الشجيٰ وَ كُم بين حرِّ اذ يُناغى غزالَةً (١٢) وبين المُعانى محنة السُّجن و العنه و كم بين حرِّ قَرُّ عيناه بالهوىٰ (١٣) وبين سيرٍ يصطلى ضرمة النوٰى ولكنّنا قوم. نلاعب بالظّبيٰ (١٣) ونقلي ظبّاءُ اذتد اعت الى الوثي ونحن كِرام نملكُ الخير في النَدعي (١٥) ونحن ليُوثُ نحسم الشرّفي الوغيٰ ابينا إباءَ الليّث ذُلُّ تعبّدٍ (١٦) فلاسُبّة اخزى من الذلّ للعديـٰ حبسنا و أوذينا بغير حريمة (١٤) فما ذنبنا الا الدفاع عن الحِمي وان غاشم عدّالدفاعَ جريمةً (١٨) فانا نزى هذاك مِن سودالفتــٰ وَ إِنْ خَانِنَا الْدَهُرُ الْغُشُومُ فَلَاتُكُنَ (١٩) يَدُ الِْخُوُونُ وَاقْفَ حَقّاً اذَا انجليْ فانت كريم ابن الكريم ولم نجد (٢٠٠) كريماً معيناً للذي جارو اعتدلے نرى الاسرللحرّالوفي كرامةً (٢١) وان كان رِ جزُّ اللمواقع في الخنا وما السجُن للمظلوم الاعطيّة (٢٢) يمنّ بها المولى عليّ عبدن اصطفيّ فیارب تثبیتاً وصبراعلے البلا (۲۳)ویارب عونا وانتصارامن العدی وبوركتَ فضل الكين وازد دت رِفعةُ (٢٣)ووُقِقتَ بالطاعات والخير و التُّقيخ (٢۵) ليهنك عيد الفِطرهذاوبعده تمتعت بالاعياد ماشرق الذكا

المبيك تهنينة مبارك بإدبيش كرناءار تواار تواء سيراب مونا، كاس دباق لبريز جام، استفى شفایانا، شذی بو کی تیزی، تد ب استم بیاری کا جسم میں سر ایت کرنا،اعماق جمع عَمُن گهر انی الهناخوشی مسريت،العناق معانفته، مختظ نصيب والا، مغني گھر،النجن قيد خانه، موصداو صدالباب در وازه بند كرنا، التجي وه ہڑی جو حلق ميں لگ جائے مر ادر نج وعم، يناغی مناغاۃ۔ الرجل مقابلہ كرنا، قريب ہونا، مُعانی اسم فاعل ہے معاناۃ مشقت برداشت کرنا، یصطلی اصطلاء آگ تا پنا، ضرمۃ چنگاری، نوی فراق، بعد، ظبی، جمع کر با تکوار وغیره کی دھار، نقلی قلاء ۔ بغض رکھنا، ظباء جمع ظبی ہرن، ونیٰ سنستی،لیوث جمع لیٹ شیر، تحسم (ض)حسماجڑ سے کافنا،وغی شور،لڑائی،سبتہ گالی،عار،عدیٰ جمع عدود ستمن، حمی ہروہ چیز جس کی حفاظت ضروری ہو، غاشم ظالم، سود سر داری، غشوم ظالم، نؤون خیانت کرنے والا، جارجور أظلم کرنا، رجز عذاب، الخناء فحش کلامی۔

مبار کیاد پیش کرتاہوں آپ کواے وہ ذات کہ ہر قتم کی خیر سے بہرہ اندوز اور ہزر گی وشر افت کے کبریز جام ہے سیر اب وشفلیاب ہے۔

اوراے وہ ذات کہ تو نے عمرہ اور پاکیزہ اخلاق کے ساتھ مخلوق کے دلوں کو شکار

اور اے وہ مخص کہ تو فضل و سخاوت کی وجہ سے ہر عطاء کرنے والے اور جمع کر دہ کو خرچ کرنے والے پر فائق ہے۔

عید پر کہ جب وہ آتی ہے تو مخلوق کے دلوں کی گہرائیوں میں سرایت کر جانے والی مسرت لے کر آتی ہے۔

میں آپ کو عید کی مبارک باد پیش کرتا ہوں اور عید خوش کن ہے ہرایسے بزرگ شریف انسان کے لیے جوخوش عیش اور آرزوؤں میں کامیاب ہے۔

عید قابل تعریف اور بابرکت ہو کر نیز تمہارے لیے فرح وسر ور کاسامان لے کر باربار آب کے سامنے آئے۔

عید تمہارے پاس زیارت کنندہ دوست کی طرح بار بار آئی رہے اور جوخوش محبوب لے کر آتا ہے وہی عید لیکر آتی رہے۔

- (۸)- عیدان چیزوں کو لیکر آتی رہے جن کو تو جاہتاہے اور جن سے خوش ہو تاہے یعنی خیر وصلاح، رشد وہدایت۔
- (۹)- احباء صبح ہی صبح ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور معانقہ وملا قات کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
- (۱۱)- کیکن جب عیداس حالت میں آئے کہ آدمی پر جیل خانہ کادروازہ بند ہو توریخوغم کے سوانچھ نہیں لاتی۔
- (۱۲)- فرق عظیم ہے بیوی بچوں کے ساتھ مسرور شریف آدمی کے در میان اور جیل خانہ کی سختی ومشقت برداشت کرنے والے کے در میان۔
- (۱۳)- اور فرق عظیم ہے در میان شریف آدمی کے جس کی آئکھیں اپنی ہر خواہش حاصل کرنے کی وجہ سے مصنٹری ہوں اور قیوی کے جو جدائی کی آگ میں جل رہاہو۔
- (۱۴)- کیکن ہم لوگ تلواروں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ہر نیوں کو ناپیند کرتے ہیں جبکہ وہ سستیاور ذلت کا باعث ہوں۔
- (۱۵)- اور ہم شریف ہیں کہ عطاء کے وقت خیر کے مالک ہوتے ہیں اور بہادر شیر ہیں کہ لڑائی کے وقت شرکی نیخ تنی کرتے ہیں۔
- (۱۲)- ہم شیروں کی طرح غلامی کی ذلت بزداشت نہیں کرسکتے کیوں کہ دشمنوں کے غلام ہونے کی ذلت سے بڑھ کر کوئی عار نہیں ہے۔
- (۱۷)- ہم کوبلاجرم قید کیا گیااور طرح طرح سے ستایا گیا ہمار اجرم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ہم ممالک اسلامیہ کی حفاظت جاہتے ہیں۔
  - (۱۸)- اگر کوئی ظالم د فاع کو بھی جرم سمجھے تو سمجھاکرے ہم تواس کوسر داری سمجھتے ہیں۔
- (۱۹)- اور اگر ظالم زمانہ ہم سے خیانت کرے تو خا ئنوں کا معاون مت ہو بلکہ حق آشکارا ہو جائے تواس کا اتباع کر۔
- ۰۰۰- پس آپ شریف بیں اور شریف زادہ بیں اور ہم نے کوئی شریف نہیں پایا کہ وہ ظالم وجابر کامد د گار ہو۔

- (۲۱)۔ ہم شریف آدمی کے لیے قیدی کو کرامت سمجھتے ہیں اگر چہ یہی قید بدکار کے لیے عذاب وسزاہوتی ہے۔
  - · مظلوم کے لیے جیل خانہ عطیہ ہے جو آقااینے جہیتے غلام کو عطاکر تاہے۔ (۲۲)۔
- (۳۳)۔ سوبار الہاہم کو مصیبتوں پر صابر و ثابت قدم رکھ اور د شمنوں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔
- (۱۲۳) خدا کرے کہ آپ کے دینی فضل میں برکت ہواور درجہ میں بلندی،اوراطاعت ونیکیاور تقوے کی توفیق نصیب ہو۔
- (۲۵)۔ آپ کو بیہ عید بھی مبارک ہو اور اس کے بعد جب تک آفتاب طلوع ہو تارہے آپ عیدوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ (تخفۃ الارب)

# روض الرياحين

للاستاذ الفاضل العلامة المفتى محمد كفايت الله الدهلوى

مطبع افضل المطابع، دهللى

# بهم لالد لارحس الرحيم روض الرياحين

عَرَفُتُ اللهَ رَبِّى مِنُ بَعِيلَا این پرودگار کو میں نے دور سے پہانا عَرَفُتُ الله رَبِّی مِنُ قَرِیْبِ این پروردگار کو میں نے نزدیک سے بہانا

قَرِيبُ رَحُمةً مِنَاوَعِلماً وه بلحاظ علم ورحمت ہم سے تریب ہے تعالیٰ عَن سِمَاتِ النَّقُصِ طُرّاً تعالیٰ عَن سِمَاتِ النَّقُصِ طُرّاً تمام صفات رذیلہ ناقصہ سے منزہ ہے فَلَیْسَ کمِنْلِهِ شَنی و لَیْسَتُ کُولَ چیز اس کے مانداور مثابہ نہیں تنزہ کم عَن مُشَابَهَةٍ وَ جِنْسٍ وَه بر تتم کی مثابہت اور مجانبت سے مبراہے مبراہے

اَظُل عَلی رؤسِ النحلق فَضلاً اس نے محض فضل ہے بخششوں کاورا زمایہ ملیک قادر حی قدیم عالم کامالک سب پر قاور زندہ اور قدیم ہے تبارك من حکیم ذی اختراع تبارك من حکیم ذی اختراع

فَکُمُ بَیُنَ الْإِلَٰهٖ وَالْعَبِیٰهِ کونکه فاق وربندوں کے درمین بہت فاصلہ اَشَدَّ الْقُرُبِ مِنُ حَبُلِ الْوَرِیهٖ اور وہ نزد کی میری شہرگ کی نزد کی سے بھی زیادہ ہے

بَعِيدٌ فِي الكُتِنَاهِ عَنُ بَعِيدٍ اور ادراك ذات مِن بِهِ انتها دور به تقدّس فِي الصّفَاتِ عَنِ النّديُدِ صفات كماليه مِن كوئى أن كاثر يك نهين مُشَارَكَةُ الْأَسَا مِن فِي الْعَديب اور محض نام كن شركت كى شار مِن نهين به المحديد ادر محض نام كن شركت كى شار مِن نهين به فَسُبُحَانَ المُقَدِّسِ وَ المجيد فَسُبُحَانَ المُقَدِّسِ وَ المجيد فِي بين بم أن پاك اور بزرگ كى پاك بيان لي بيان مرت مين

بِظل من عطایاهٔ مدید مخلوق کے سروں پر پھیلار کھاہے علیم بالمغیب و بالشھید تمام جھی اور کھی ہوئی باتوں کوجانتاہے مام جھی اور کھی ہوئی باتوں کوجانتاہے و مُبِدع ذلیك النّسق السدید

اوراك عمدهاور درست ترتيب برعالم كاموجد وَ عَقُلاً لِلْفِرارِ عَنِ المحيدِ اور بھاگنے کی جگہوں سے بھاگنے کے ليے عقل عنايت کی

لتمييز الشَّقِي عَن السَّعيد تأكه نيك أور بد مين امتياز ہوجائے

حَواى كُنُز الْعُلُومِ مِنَ الْحَميدِ جس نے علوم (لدنیہ) کے خزائے خدائے حمیدے حاصل کیے

وَاوُعدَنامن البطش الشَّديدِ اور خدا کی سخت کرفت سے ہم کو ڈرایا

وَ نَجَّانَامِنَ الْجَهُلِ المُبِيُدِ اور جہالت مہلکہ ہے ہم کو نجات دی وَاتَانَا كِتَابَأُ مِّنُ حَمَيْدٍ اور خدائے حمید کی جانب سے ایک كتاب ماركياس لائ

﴿ أَقَامُ الدِّينَ رَغما للَّاعنيدِ اوردین کومنکرین کی مرسی کے خلاف قائم کردیا وَ بُرهَانٌ وَ نُورٌ لِلسَّعِيَدِ اور نیک بختوں کے لیے برہان اور نور ہے شِفاءً مِّنُ سَقام لِلْعَمِيد الرمريسنان قلب كى بياديول كے ليے شفلے كتاب فيهِ صَاعِقةُ الْوَعِيْدِ بهت بركت والاحكيم بغير نمونه بيداكرنے والا برئ خلقاً وَ اللهُمُ هُدي هُمُ مخلوق کو پیدا کیا اور ہدایت کے اسباب

وارسلَ رُسُلَةٌ تَتُراى اليهمُ اور پھراہیے رسول اُن کی طرف لگا تاریجیجے

وَمِن بَين النبيين اصطفي مَن اور پھر نبیوں میں اُس (رسول) کو بر گزیده کیا

فَأرشدَنَا إلى دَارِ السّلام یس اس نے دارالام (جنت) کی طرف ہاری رہنمائی کی

وَاوُصَلَنا اِلَىٰ شُرفِ الْعُلوُمَ ۗ اور علوم کے سنگروں پر ہم کو پہنچا دیا أنارَصُدُورَنا عِلماً وَ حِكْماً ہمارے سینول کو علم و حکمت ہے روشن

كتابٌ جَاءَ بِالْحَقِّ المُبين دہ کتاب جو تھلے ہوئے حق کوایے ساتھ لائی كِتَابُ رُّحُمَةٌ لِلْمُؤمِنِيُن وہ کتاب مومنین کے لیے رحمت ہے كِتَابٌ فِيُهِ إِرْشَادُالطُّرِيُقِ اس كتاب ميس طريق حق كى مدايت ہے كتاب فيهِ بُشرىٰ بالنعيم اور منکرین کے لیے وعید کی بجل ہے

بار كم بين ہوتا ہے به حتماً بِايُصاءِ اكبُه به حتماً بِايُصاءِ اكبُه به م كونهايت تاكيد ورابتمام ہے وصيت فرمائی لا بُلاغ و إر شادِ الشريُه مم شده كی رہنمائی اور تعلیم كے ليے مستعد ہو گئے

وَشَادُو اللَّهِ مِن كَالْقَصُرِ الْمَشْيَةِ الرَّبِينَ كُوايَكُ مَعْبُوطُ قَلْعُهُ كَالْمُدُمُ عَلَى المُحْكُمُ كُولِيا وَاوى هم بِجَنَّاتِ النَّحُلُودِ

اس كتاب ميں فرمانبرواروں كے ليے تغمتوں کی بشارت فَجاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ حَقاً أس كماب كو بيتك خداك رسول لائے وَوَعُظَنَا وَ ذَكَّرَنَا بِرِفُقِ اور ہم کو نرمی اور احسان کے ساتھ وَفَسَّرَمُجُملَ الْقُرُآنِ يُسرأ قر آن کی مجمل آیتوں کی بغر ض آسانی وَقَالَ نُحذُوا كِتابَ اللهِ عنى اور فرمایا کہ کتاب اللہ مجھ سے سیکھو يُبَلِّغُ شَاهِد مَنُ غابَ عَنَّى اور موجودین بیجھے آنے والول کو پہنچائیں فَرُبُّ مُبلَّغِ أَوُعیٰ فَقیدٍ کیونکہ بسااد قات وہ مخص جس کو سکھایا فَذالتَبُليغ اوصانا النيُّ تو اس تبلیغ کی نبی علیہ السلام نے

آشاعُواالَعِلَمَ قَرْنَا بَعُدَ قَرَنَ وراموں نے قرنابعد قرن علم دین کا اثاعت کی جَزاهُمُ رَبُّهُمُ عَنَا وَعَنْهُمُ

فَشَمَّرَذَيْلَهُم عُلَمَاءُ شَرع

بس علائے شریعت بہ تعمیل ارشاد مبارک

بھی برلہ اور جیشکی کے باغوں میں اُن کو جگہ دیے وَنُوَّرَمَاعَلَىٰ وَجُهِ الصَّعيدِ اورروے زمین کوائی جک سےروش کردیا وَ نَوَّرَهَا بِتَوُحِيُد الوَحِيدِ اور انکو خدائے بکتا کی توحید سے منور کردیا مَصُوناً عَنُ يَدالجهلِ الْمُبِيُدِ اور جہالت مہلکہ کے ظالم ہاتھ سے بچار ہا عَلَيهِ فَصارَ كالشَّى ءِ الْفَقيدِ اور علم اس کے سبب سے تمی ہوئی چیز بن کیا وَأَمُسِيْ نَازِلاً بَعُدالصُّعُودِ اور بلندی سے پستی کی جانب مائل ہو گیا وَ ظُلُّ الموجُ يُنيئَ عَنُ جُمودٍ اوراسکی موجیس قریب تھیں کہ جم جائیں دورِ العِلْمِ فِيُ شانِ جديدٍ که نی شان سے علم کی عمارت کی بنیادر تھیں . أَشَهَاساً شامخاً عَالَى العُمودِ ا يك عاليشان رقع القدر مدرسه كي بنياد والي وَ تَعُلِيُمَأَلِقُومٍ مُستفيدٍ پھر منور اور تروتازہ کردیا مكضي فرحاً إلى المَوُلي الحميد توخوش خوش المين موليا كدربا رمس طرمحة بِتُوزِيعِ العُلُومِ عَلَى الحديدِ

خدائے تعالیٰ اُن کی مساعی جمیلہ کا ہماری فَأَشُرِقَ نُورةً شُرُقَ الغَزالَه یس آ فآب کی طرح علم کا نور چیک اُٹھا أَزَاحَ مِنَ القلوبِ صُداء ۚ جَهُلِ دلول پر سے زنگ جہالت صاف کردیا فَكَانَ الْعَلَّمُ مَرُفُوعَ الْبِناءِ اى طرح ايك مدت تك علم دين عالى شان ربا اِلَىٰ اَنُ طَالَ آیُدی الدّهرِ جوراً آ خر کار زمانے نے وست ظلم وراز کیا خَبَتُ نِيُراَنُهُ بَعُدَاضُطرام. أس كے شعلے جو بلند تھے بھے گئے وَصار البدر ينيُّ عَن افوُلِ اس كابدر كامل قريب تقاكه ڈوب جائے فَالَهُمَ رَبُّنَا الْعُلَمَاءَ تاسيس يس خدائے تعالى نے علاء كو الہام فرمايا فَأَسُّسَ قَاسِم نَانُوْتُويٌ تومولانا محمہ قاسم نانو توی رحبہ اللہ نے أعَادَ بهَاءَ وَجُهِ الْعِلْم درساً جسنے درس و تعلیم کے ذریعہ سے علم کا چہرہ وَ لَمَّا جَاءَهُ الْأَجَلُ المُسَمَّىٰ اور جب که آنگی اجل مقدر کاونت آگیا وَاوُصِيْ آهُلَهُ أَنُ لِآتُوَانُوا

اورا پناوگوں کو وصیت فرما گئے کہ زمین پر فشمر تابعو ہ الدیک جھکا پس آ بکے ہیں کوشش کے لیے مستعدمو گئے فشادو امابناہ وَ شَیدو ہُ لیے ہیں جس بناکو آپ بناگئے تھے اُسے بلند ومنہم صاحب الفضل العظیم ان تابعین میں سے صاحب فضل عظیم ان تابعین میں سے صاحب فضل عظیم

رفیقی مونِسی حِبِّی اَنیسی وه میرے رفق مونس اور دوست انیس ہیں اقامَ ببلدةِ الدِّهلي ونادي د کی میں انہوں نے اقامت کی دَعاً هُم بَعُدان كانوا حياري جبکہ دیلی والے جہالت کے میدان میں فَحَضَّهم علىٰ نَشرِ الْعُلوم اوراشاعت علوم ديبيه كى انهيس دغبت دلائي لإخياءِ الرُّسومِ رُسُومِ دين جسے غرض محض آعار دین کوزندہ کرنا بِإِخُلاصٍ مِّنَ الْقَلبِ السَّلِيمِ سے اراوے اور خالص نیت سے وَذَافَى مُسجِدٍ عَالِ مُطَلِّكُ به کهال ؟ عالیشان سنهری مسجد میں وَ سَمَّاهُ بِمدرسةٍ أمينيةٍ

علوم دین کی اشاعت میں سستی نہ کرنا و شائے و صاتبہ مِنْهُم بجیبہ بعلیہ آئی و میت کاہدان کے گئے میں تھا بیا کہ کائے میں تھا بیا کہ کام کی قصر میں میں حدیب بیا کہ کام کی قصر میں میں حدیب ورلوہ کے محل کے ماند مضبوط ور استوار کردیا آمین الدین ذو الرّای السدیہ اور در ست رائے والے مولوکی المین الدین مجھی ہیں

نصيحي مُشفقي خلَّيُ ودودٍ میرے خیر خواہ شفیق اور مخلص مہربان ہیں أهاليها الى أمرٍ رَّشيهِ اور اہل دیلی کو ایک عمدہ چیز کی جانب بلایا بجهل هايمين في بديدٍ حيرال ومركردال تنص أتكوم دايت كي طرف يكارا وَأَسَّس مدرس العِلمِ المفيد اور فائدہ بخش علم کی ایک درس گاہ قائم کی وَ تَرويج العلوم علَى الصَّعيدِ اور علوم ويديه كو زمين پر پھيلانا تھا وَتُوفيقٍ مِّنَ الرَّبِّ المجيد اور خداے بزرگ و برتر کی توفیل سے رفيع السُّمُكِ مَرُفوع الوصيد جس کی حیبت اونجی دہلیزبلند ہے تلقيبه باسم فريد

اور مدرسه كانام مدرسه امينيه ركها فكلبى دَعُوة المولى الأمين بهر مولوى المين الدين كادعوت كالجابت ك مخصوصاً سابق الحيرات اسخق بالخصوص بملائيوں ميں آمے رہے والے حاجی محمد الحق نے

مَلاَدُ آرامِلِ ماوی الْبَنامیٰ ماکین کے بائے باہ مماکین کے بہت پاہ بیموں کے جائے پاہ و کریم و کی محامل جعد کریم اس طرح ہر نیوکار کی شریف اس طرح ہر نیوکار کی شریف

وَثَابَ اليهِ فوج بغد فوج اور طالب علموں کی فوجوں کی فوجوں کی فوجوں کی فوجوں کی فوجوں کی فوجوں گا فداراهم و آساهم طلاباً انہوں نے طلبہ کی عمواری کی اور اچھی طرح پیش آئے و فوڈ خیر و قال لاو یُرک و فوڈ خیر و قال لاو یُرک و فوڈ خیر

تاكديد مدرسه ايك فاش نام كماته ممتلاب مرجبوالدين أرباب المجدود دين كوست ركف والدولتندول ني مفيض المحود مغتنم الوجود جوسخاوت بهيلان والم مغتنم الوجود بين

حَلیفُ مَحاسِنِ غیظُ الحسودِ
خوبیوں کے جُمع المدوں کے لیے باعث غیظ
مُفیصُ حلا الله الله علی العتبدِ
جُمع کیے ہوئے مال میں سے بری بری
سخاوت کرنے والے نے

من الطُّلبَاءِ فَى نَظم رَّثيبِ
الطُّلبَاءِ فَى نَظم رَّثيبِ
الطُّلبَاءِ فَى نَظم رَّثيبِ
الطُّلبَانظام كياته المُعيبِ
لِفَضُلِ القادِرِ المحى المُعيبِ
فدا مَى ومعيد كے فضل كي خواہش ميں

بِما عِندِی طریفی اَو تَلیدِ
البِخشاور پُرانے لل کے خرج کرنے یں
بانعام الکٹیرِ اَوالزَّهیدِ
تُمورُا یا بہت بقدر استحقاق انعام دیا
و اَشبعهم بِکاساتِ النَّریُدِ
اور کوشت روئی کے پیاوں سے اُنہیں برکیا
و هَذَبَهُم بَتَهُذیبِ سَدیدِ
اور اچی طرح اُن کے اظاف کی تہذیب

فَفازوابالهُدیٰ بَعُد الضَّلالِ پی و مرای کے بعد ہدایت پرکامیل ہوئے وَصَارُوا کُلُهُمُ مَثلَ النجوم بورسب کے سب ستاروں کے مانند ہو مجھے

نجوم هدایة للطّالِبین طالبان بدایت کے لیے رہنمائی کے سلاک و کا کنجوم سقف مُستدیر آسان کے ساروں کی طرح نہیں فلاولی اُفول بَعُد شَرُق کی کا کے ساروں کی طرح نہیں کیونکہ آسان کے سارے تونکل کر غروب ہوجاتے ہیں فروب ہوجاتے ہیں اورائی علمی روشنی ہیشہ باتی رہنے والی ہے اَسان کے استاد بدرکامل بلکہ مہر منیر ہیں ان کے استاد بدرکامل بلکہ مہر منیر ہیں ضیاء الحق ضوء العالمین فیا

اور ان میں محمد قاسم باخر ذکی الطبع ہیں و انظار گفت آنا الطبع ہیں انظار کے الطبی انظار کے الطبی اور انظار حسین۔ان کی مہریائی کی نگاہیں اور انظار حسین۔ان کی مہریائی کی نگاہیں

ضیاء الحق عالم والوں کی روشنی ہیں

وَ قاسِمهم نبيه المُعيُّ

ترى عبُدَ الغفورِ لِخَوفِ ربِ

و بعد الحدب بالعيش الرعيد اور قطزدگ كي بعد خوش كى زندگى پائى و شهره ماي كالأسود اور شيرول كى طرح ميدان جنگ كے بہادر بن محك

أسودوغى لِشَيْظنِ مَرِيبِ شَيطان سركُ كَ شِيرِ وَالَى كَ شِيرِ وَلا كَاسودِ غاباتِ الحديبِ الحديبِ الرجكل كے شيروں كے ماند نہيں اور جنگل كے شيروں كے ماند نہيں و فى الأخرى افتراس للحلود اور جنگل كے شيرلوگوں كے بدن اور چرے بھاڑتے ہیں

و هُمُ قطاع جهل لا قدید اوریجات کے کورے بین بھروں کے کما اُ الحق اَ اُسلام الحنود کما اُ الحنود حق کے بہادر جماعتوں کے سروار بیں و محی الکیل فی نورِ السحود تمام رات بحدوں کی روشن میں جا گئے والے تمام رات بحدوں کی روشن میں جا گئے والے تمام رات بحدوں کی روشن میں جا گئے والے

وَهازِمُ جَيْشُ مُبُتدع طريد فل بدعت ك لفكرول كوككست دين ولك إلى صِفْرِ اليّدِ المُضْنَى الكميد غزدول، فكت عالول، يحدستول كي

غضيض الطُّرُفِ ذامَشُ وَليهِ

جانب رہتی ہیں

فَكُلُّهم لَهُمُ اَقُدامُ صِدُقِ يه سارے صاحبِ آثار حنہ مِن

وَ نَخْتِمُ ذَالكلامَ بِذِكْرُ حِبرٍ اب ہم ایک بڑے عالم کے ذکر پریہ کلام خم کرتے ہیں

مريغ العِلمِ مُقتنصِ الفُنون علم كودُهو ندُنك لِنول لِفون كوشكار كنول في

نبِيدٍ فَائِقِ الْأَقُرانِ يُدُعىٰ ع بزرگ مرتبه بمسروں پر فائق جن کو

فَهٰذالْحِبُرُ غارِس ذَالنحيل كونكه بي علامه ال در خت كے لگانول لے بیں

وَمَا أَنَا مِثُلُهُمُ فِي الْفَصْلِ لَكِنَ اور مِن فَسْلِت مِن إن سب كى طرح نبين ہوں

وَ أَنُ أَعُظَى نَصِيباً وَّافِراً مِنُ الرَامِيدَ المُحَدِّ المِنْ الْمُحَدِّ المِنْ الْمُحَدِّ المُحَدِّ المُحَدِّ المُحَدِّ المحمع حمع لا يحيب كونكدي وه جماعت هم المامنشيل شرحتُ المحالَ شَرُحاً المُستبيناً المُحالَ شَرُحاً المُستبيناً

اُنی نگابی پست اور جال دهیمی رہتی ہے علیهم رَحْمهٔ المولی المجید ان سب پر خدائے بزرگ کی رحمت ہو

وَکُلُھم لَحَلَالُ الْعقیدِ اور سب کے سب مشکل گر ہوں کے کھولنے والے ہیں

فَقِيدِ المِثُلِ عَلَّامٍ فَريدٍ وه ب نظيرعلامه كِلَا ئِ زمانه بين د

لَهُ مُحلُّ الْمَزَايَا كَالْمَصِيدِ
تَام فَضَيْتِينَ ان كَ فَرَاكَ كَا شَكَار بِينَ
بِانورُ شاهُ موموقِ الحسودِ
اورثاه كه كريكراجاتك حاسون ك مجوب
وَاوَّل مُوقِظِ الْقومِ الرَّقُودِ
اور سوتی قوم كو اول اول جگانے والے
رَجَائی اَن يُغَطُّونی بِحُودِ
رُجَائی اَن يُغَطُّونی بِحُودِ
رُجَائی اَن يُغَطُّونی بِحُودِ
رُجَائی اَن يُغَطُّونی بِحُودِ

شراب الفضل مِن حُبِ القعيد شراب فقل مِن الخاصد نعيب بوجك بحليسهم من النحير المديد أكل متعدى بملائى سے محروم نبيں رہتا بنظم يُزدرى نظم العقود

حالات مدر سہ میں نے واضح طور پر بیان کردیئے

ولا بالطوع بَل لللاِمُتِثَالِ يَ لِللَّامِتِثَالِ لِهُ اللَّهِ مُتِثَالِهُ لِهُ اللَّهِ مُعَلِّلُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَنِ اللَّهِ عَرْمِنُ دابی وَشُعلی وَلَيْسَ الشِّعَرُمِنُ دابی وَشُعلی شعر گوئی میراطریقه اور شغل نبیں ہے فلو لاالله انزل فی الکتاب فلو لاالله انزل فی الکتاب بال اگر خدائے تعالی قرآن مجید میں بال اگر خدائے تعالی قرآن مجید میں

وَحسبى قول مولينا الهُمام اور اب توجه مولينا الم المام المام المام المؤلفة لا الشِعُربِالعُلماء يزرى الله المالم المؤلفة لله المعالم المرقنى صلاحاً الله العالم ارزقنى صلاحاً العالم ارزقنى صلاحاً من تقويل وزي المعالمين مجه ملاح تقويل وزي المحضوع والمحضوع والمحضوع والمحضوع والمحضوع والمحضوع والمحضوع اور تو فرا چكام كم عن أس محفل كى اور تو فرا چكام كم عن أس محفل كى المعالم الموس المنقنى راح المغرام المول وقي المعبد الله المعالمة المعالمة الله المعالمة الله المعالمة المعال

الیی نظم میں جو موتیوں کے ہاروں کو حقیر کردے

لأمُرالُمُ حُسِنِ المولىٰ الودود ایخ دوست محن مهربان کے لکھی ہے

وَما اَناللُقَوافی بالعَهِیہ اور نہ میں قصائد کا ہم پیان ہوں

اکم تر انهم کثرت قصیدے الم ترانم بنازل نه فرماتا تو میرے تقمیدے بکثرت ہوتے

محمدن بن ادریس العمیه محمدن بن ادریس العمیه محمدن بن اوریس کا قول کافی ہے لگنت الیوم اشعر مِن لبیه تو میں آج لبیدے زیادہ شاعر ہوتا و حفظاً مِن مخالیل البیود و خفظاً مِن مخالیل البیود و اِنحلاص مِن القلب الحریه اوریکہ و تنها دل ہے تجھے پارتاہوں بقلب ذی محسوع مِن عَبیه بقلب ذی محسوع مِن مَریه پارتاہوں بقلب ذی محسوع مِن مَریه پارتاہوں فاکسر خ دائماً هل مِن مَریه پارتارہوں فاکسر خ دائماً هل مِن مَریه پارتارہوں حلیف الحرن والعین الحمود حلیف الحزن والعین الحمود خوں اور خک آنکموں کا طیف ہے

عنِ الاثام والافاتِ طراً تمام آفول اور گناموں سے محفوظ رکھ و افرِغ من شابیب الرشاء اورائی رضامندی کی موسلادهداس پربرسا و فرض شکر ساد تِنا الکرام اوراپی بررگ سرداروں کا شکریہ بھی فرض ہے

هُداةِ النحلقِ منهاجاً قويُما فلق فداكو سيدها راسة بتانے والے شموسِ هدايةٍ ذَرَّتُ بِضوءٍ مشموسِ هدايةٍ ذَرَّتُ بِضوءِ ماليت كَ آقلبلك رفتى ليكر طلاع بوئ باليديهِ مقاتيح العلوم الليديهِ مقاتيح العلوم الن كَ باتفول مِن تمام علوم كَ نِيل بِن اللهُ م لإحساناً عَظيما كونكم بم لا الن كا برا احمان بي فمنهم سيدى مسعود احمد الن مِن عمار وارمسعود المحمد الن مِن عمار وارمسعود المحمد الن مِن عمار وارمسعود المحمد الن مِن من الله من ا

نجیح صریمة ماضی الأمور الودل می کامیاب تمام کام کر کردنول الی کامیاب تمام کام کر کردنول السحایا و محمودالوری حسن السحایا اور فلق فدا کے سراہے ہوئے نیک خصاتوں والے فیمانوں والے بیای خلیقة اُنٹی علیه بیای خلیقة اُنٹی علیه بیای خلیقة اُنٹی علیه

وَاوصِلهُ الىٰ ماوىٰ الحلوم اور بيتى كَ مُعكان ال الله الله الله الله عن عقدٍ فسيد عليه وصنه عن عقدٍ فسيد اور نقرك معاطات سے اسے بها ذوى النعماء و الحيرِ المديد جومتد بھلائى اور بہت نعموں والے بي

کما و الحق انحیار العبیه

حق کے بہادر بندگان فدایم برگزیدہ

تجلی لِلقریب و للبعیه
جونزدیک ودور کے لیے برابر چکتی ہے
خزآئنهم لمن خیرالنقود
الکے(علوم کے)خزانے بہترین نقودیں
علینا بل علیٰ من فیی الوجود
بلکہ تمام لوگوں پر جو وجود پانچے ہیں
رضیع رَزانة نَمُحلُ الرُّشیہ
متانت کا دودھ پیکر پلے ہوئے مولانا
رشیداحم کے صاحبزادے

طبیب زمانہ و عدیم حید اسینے زمانہ کے طبیب اور بے مثل و سیم الحلق ذو خلق حمید حمید مسین بدن والے عمدہ عاد توں والے

شمائلة تزِيدُ على العديد

#### میں آپی کس کس نیک خصلت کی تعریف کرول

غزارةً عِلمهِ وَ صَفاءُ سِرِّهُ آ کے علم کی بے صدریادتی اور دل کی صفائی وَمَوُليْنَا الَّهُمَامُ خليل احمد اور ہمارے مولانا بزرگ (مولوی) خلیل احمہ تَرى عبدالرحيم حليف صدقٍ مولئناعبدارجيم كوتم سجائى كاحليف ديكهوسك وَ احمدُ هُمُ حباهُ الله فوزاً اوران میں مولوی احمد ، أنکوخدائے تعالیٰ نے تَذَكُّرُنَاالرُّشيد و نحن نبكي مولانار شیداحمد کویاد کرے ہم رورے ہیں وَيَعشر في يَديُ قلمي واني بورباته مس قلم محوكري كها تابها بورمي ذَكرُنا سيداً شيخاً هُماماً ہم نے ایک سردار فینخ کال بزرگ کویا و کیاہے فلم يخفِ الا ميرَ وَ قال حقا سمى امير سے نہ ڈرے۔ حق بات كهدوى

تزهّد فی متاع العیش حتّے اسبب زندگی میں ایبا زہد اختیار کیا و کان اَبَرُهم بِالطَّالِبِیُنَ وَ کَانَ اَبَرُهم بِالطَّالِبِیُنَ طَالِبِینَ کے ساتھ بے مداحیان کرنے والے

آپ کے اوصاف جمیلہ احاطہ شارے زائد ہیں

علىٰ دَعُواىَ مِنُ خير الشهودِ ميرے اس وعوے پر بہترين گواہ ہيں فقية الْعَصُرِ ذو فَضلٍ حريدِ اپنے زمانہ كے فقيہ بے مثل كمال والے اپنے زمانہ كے فقيہ بے مثل كمال والے

تَقی النحلقِ اوفی بالعهود برگزیده خلق عهدوا قرار پوراکرنے والے

بامالِ وَّ بِالْعَيشِ الرَّغيدِ اميدوں اور فراخ سَيش پر كامياب كرديا ہے

و نیران الصّبابةِ فی صعودِ ورعشق کی آگ کے شعلے بلند ہورہے ہیں

لفی ظلم مِنَ الاحزانِ سودِ غُم کی کالی اند هر یوں میں گھرا ہوا ہوں وکی کالی اند هر یوں میں گھرا ہوا ہوں وکی الله ذاک حکم کے البحلید جو خدا کے ولی اور بہادر دل والے ہیں

وَ لَمُ يَصِرفَهُ عَنهُ هُوَى القَعيدِ اور ہم نشينوں كى محبت نے بھی حق كوئى سے ندروكا

رای جلفاً اَلَدٌ مِنَ الزغید کرسوکی رو ٹی کے کمزے مسکہ سے لذیذ بجھنے لگے

وَ اَنْحُشَعَ رُكِعِ اَنْحُسَیٰ سجود تمام راکعین سے زیادہ خاشع اور تمام ساجدین سے زیادہ خاکف کانً ابا حنیفة فی الوجود که گویا امام ابو ضیفه ٌ وجود بیس ہیں

بِكنُكُوهِ ظهيرةً يومٍ عيهِ مقام كنگوه مين دوپهرك وقت جمعه كون افدا صعدالملائك بالشهيه جبد فرشخ آس شهيد كي مع ليكر آسان پرچره بيد كي مع الاعلام عود بروية ارشد الاعلام عود المشاء الله يحرى بالحدود قضاء الله يحرى بالحدود خداكا عم حدود معينه پر جاري بوتا ب

و کان یُری إذاسرد المسائل جوقت مسائل فقہیہ بیان فرمانے لگتے یوں معلوم ہوتا

توفیٰ ذاکرا براشهیداً فداکرکرت بوئ نیوکری میں شہا دسیالی کا گرکرت بوئ نیوکری میں شہا دسیالی میں شہا دسیالی میں بر تو گویا تیامت قائم ہوگئ تھی آیا ایّام عیش فرنت فیھا اے زمانہ عیش! جس میں کہ میں و آئین تعود ایّام مضین و آئین تعود ایّام مضین اور گزرا ہوا زمانہ کب واپس آتا ہے۔

# وقال ایضاً یمدح شیخه و یشکر نعمائه

قلَمُ المشيَّةِ قدحرای بِهوانی قلم قدرت میری دلت وخواری پرچل چکا

اَصُبَحُتُ مِنُ سجع اَلبَلابِلِ سحرةً نور کے توکے ترانہ ہائے بلبل س کر

آسفی علیٰ شُربی رَحیُق لَقَا تُھا میراتمام عُماس زمانہ کے جاتے رہے پر ہے جس میں

قَسَماً بِوَجُدِ الشوقِ وَالاَحَزانِ غمهائے عشق ولذت شوق کی نشم کھاکر کہتا ہوں

ای الفواد فواد مضنی هائم کون سا دل!عاش جران زار ونزار کادل

تَرُفَضُ دمُعاً قَانبًا فَكَانه ایسے سرخ آنسو کہ گویا وہ

عَيْنَايَ مِنُ حَرِّالصَّبَابَةِ وَالهولَ

فی خُبِ مَنُ عَنُ قَلْبِهِ اَمحانیُ اس کی محبت میں جو مجھے اپنول سے بھلاچکاہے ۔ بھلاچکاہے

قلِقاً کغُصُنِ الباَنِ فی النحفَقانِ میں ایا مظرب ہوں جیسے بان کی ترشاخ تقر تقر اتی ہے

زَمَنا مَضَىٰ مِنُ أَجُمَلِ الْأَحُياَنِ مِي شراب وصل بينا تقارتمام زمانوں سے اجھادہ زمانہ تھا

إنّ الحشا مُستوقدالنيرانِ كَ الْحَشَا مُستوقدالنيرانِ كَيَا كَد بيد دل آتش محبت كى بحثى بن كيا

قَلِقٍ كَثيبٍ وَامق ولَهانِ وه عاشق جو مضطرب، غمزده منال بر

لنجیع قَلُبِ اَوُ سُلافَةُ حانِ دل کا تازہ خون یاد کان شراب کے سُرخ شراب ہیں

فَهُما لِعَامُورِ الْحشا عينانِ

میری آنگھیں ...عشق و محبت کی گرمی ہے

ترک الہوی قلبی علیہا عاکِفا میرے دل کو محبت نے ان کامجاور بنا رکھاہے

فُتِنوابصم مِنُ صفّائع صَخرة . اتنافرق ہے کہ بت پرست تو پیقروں کی چنانوں پر مفتوں ہوئے

سکن القلوب اسمّے برشةِ نظرةِ اے دلوں کی تسکین ایک نظرِ کے چھینے سے مشرف فرما

یکاسادتی مناعلی بلخطة اسادتی مناعلی نظر کے اسے میرے سردارہ ایک نظر کے ساتھ احسان کرہ

رفقاً بِمَنُ صرفتهٔ قصوتُکمُ عَنِ اوراس مخص کے ساتھ جس کو تمہاری سخت دلی نے

ذكرالِّمَنُ من دابه ذكر اكُمَّ

مویادونوں آنکھیں ... دل کے دوچشے بیں بیں گفتاہ و طرفہا سیان کے الکھناہ میں الکھناہ کے الکھناہ کے الکھناہ کے دوچشے کے دوچشے کے دوچشے بینان کے دوچشے کے دوچشے

حَدُّ الْقَناةِ وَ طَرُفُها سِيانِ

نيزے كى نوك ادراس كى نگاہ برابر ہيں

مِنها تفوح كنفحةِ البُسُتانِ
جواسى كى خوشبوك ادرباغ كى خوشبوكى
طرح مهكتى ہے

قدماً کمَن عَکفواعلی الاو ثان عرصہ درازے جیسے بت پرست بتوں کے مجاور ہیں

وفُتِنتُ صَاحِ بِالملحِ الغِزلانِ اور مِن غزلان حسن مِن سے ملیح تر غزال مفتول ہواہوں مُن سے م

تُطفی ضراماً موقداً بحنانی ایبا چینٹا جو دل کی مجڑکتی آگ کو بجھا

من فاتِر و بِرَوُرةٍ وَ تدانِ جهم بیار کی نظراور دیدار اور قرب سے

الحیران و الإحوان و المحلان پژوسیوں اور بھائیوں اور دوستوں سے جداکر دیاہے نرمی کرو

فاحدُ سُمرٍ أسمَرالنسيانِ

اور مجھی اس کو یاد کرلیا کرو جس کا و ظیفہ تمہاری یادہے

مَهُلامُلامك ایهذا اللائمی ایمنا اللائمی ایمنا این ایمنا کوروک لے

فالهجروزرُ مّااستطعتُ تحمّلاً اور جدائی ایک ایبا بوجھ ہے جس کی میں برداشت نہ کرسکا

وَهُوَى النِّعَاجِ العين في قلبي وعذ ان ليل گائے جيسي آئھوں واليوں كى محبت تومير دول بيں ہے ما الزمَ الاسقامَ بي عجباً لها يہاريوں پر تعجب ہے كيسي مجھے چئی رہیں ہے الم

وهن القوى منى وَحان هلاكها ميرى تمام قوتين بندى اور قريب بهلاكهوگئين

وَایسُتُ مِنُ بُرُتی وقامَ الْعود اور بیس ای صحت سے ایوس ہو گیااور عیادت کرنے والے بھی ناامید ہو کر فیاد انداء میں سُماء جاء نی اواز آئی اواز آئی

حِبُرِ الوراى عَلم الْهِدَايةِ وَ الْتُعَےٰ

کیونکہ تمہاری فراموشی اس کے لیے بردا تیز نیزہ ہے

اِنَّ الملامَ وهجرها وِزُرانِ بیتک تیری ملامت اور محبوبه کی جدائی دو بوجه بی

وَاضَفُت وِزُراً آخراً اعيانى اور توجه برهادياجس اور تونے ايك اور بوجھ برهادياجس في محمد تھكائى ديا

لُ العاذلينَ تَرُدُّهُ الأُذُنانِ الور ملامت كوكان بى ملات كوكان بى روكروية بي

گزِمَتُ لتَنزعنی شوی سلوانی اس لیے چپٹی ہوں گی کہ میرارہاسہا اطمینان ہی نکال لیں

بلظی الفراقِ وَ لومة الحرمانِ فراق کے شعلوں اور محرومی کی لیب

وَرایت موتی قائما بعیان اور مجھ کو موت سامنے کھڑی ہوئی معلوم ہونے گئی

أن لذبِقنوِ المُرُشِدِ الروحانی که جا اور مرشد روحانی که جا اور مرشد روحانی کی خدمت میں پناھ لے

راسِ الكِرامِ الباهرالبُرهان

شر فاءکے سر دار روشن دلیل والے بیں

فَشَفَیٰ وَانزلنی محل امان اور آب نے مجھے شفادی اور امن کی جگہ میں اتارویا

الامواج في الاصقاع وَالوديانِ موجيس تمام زمينوں اور واديوں تك بينچى ہيں

یَسُقی بلادَالْهِنُدِ وَالْایرانِ ایران و مندوستان کے شہروں کو عیراب کررہاہے

، اِنبات اطیب خصر الریحان عمره عمره مجولوں کے درخت اگانا اسکاکام ہے

بفدافد الغبراء و الغيطان اونجی اور نیجی زمینوں میں مہک رہی

المستظل بظله حظان اس سے سایہ لینے والے کے لیے دوجھے اور ہیں

حظُ التقاةِ وَ خشُيةِ الرَّحُمٰنِ دوسرا حصه بيد كه تقوب اور خشيه عاصل ہو

وَغزالة كشَّفَتُ دُجي الْكفرانِ

جو تمام خلق میں بڑے عالم مدایت اور تقویوں کے کوہ گراں

فَسُهدتُ سُدَّة بابِ محمودِالوَرے پس میں حضرت مولانا محمود حسن کی دہلیزیرِ حاضر ہوا

بحر محیط ذاخر مُتَلاطِمُ معروح ایک محیط سمندر ذخیرہ ہائے درومر جان والاہے جسکی

دیوبند منبع مائه و حُبابُهٔ دیوبنداس کاسر چشمه بهاور برایانی اس کا

هطل له الإمطارُ مدُرَار له م مدوح ایک برنے والا ابرہے بہت ع برنے والا کہ

ریحانِ عِلمِ الدینِ فاحِ اَریحه کون سے پھول ؟ علم دین کے پھول ، محم دین کے پھول جن کی خوشبو

شَمر طلیل فی السّماءِ فروعة محدوح سایہ دار در خت ہے جس کی شاخیں آسان تک پیچی ہیں کے خط الشمارِ ثِمارِ عِلْم تقتنے ایک حصہ یہ کہ علم ومعرفت کے پیکل پخے

قمر جلا ظلم الفسوق باسرها

اور آفاب ہے جس نے کفر کی اندھیریوں کو ہٹادیا

بدَعوةٍ مِنها بِكُلِّ مَكَانِ خدائے تعالیٰ کی توحید کانور چمک اٹھا

4

مِنُ رَّبهِ فَهُما لَهُ نورانِ به دونوں اس کے لیے دوروشنیاں بیں

زَاهِرٍ فَهُمالَهٔ ضَوُءَ انٖ کی د مک بیر دونوں اس کی دوجیکیں ہیں

فی وجهه ذی النورِ واللمعانٖ سجدوں کی جواس کے منور اور چکدار چرے ہیں ہے۔ چہرے پر ہیں

وَ مضائِهٖ قَدُماً بِطَوُع عِنانِ اپی خوش ہے ہمیشہ اُس کے ارادے کے ساتھ طلے ہیں

السادَةِ الأمجادِ وَالاعيانِ بزرگوں، سرواروں، شريفوں كى اولاد ميں ہے

ہجودہ وَالْفضلِ وَالْفَيْضَانِ ایخ فضل وکرم وفیض سے قید کرالیا ہے

آعُلِم بِه بالفقهِ وَالقُرانِ

ممروح ایک جاند ہے جس نے نافرمانی کی ظلمتیں دور کر دیں

شمس تجلی نور توحید الالهِ وه ایها آفاب ہے جس کی وعوت سے ہر جگہ

نورُ العلوم ِ وَنورُ حشیتِهِ اللَّتَیُ علوم یقینه کا نور اور اس کے خوف و علوم یقینه کا نور اور اس کے خوف و جشیه کانور

ضَوُءُ الْعِبادةِ للالهِ وضُوءُ وجهٍ خدائے تعالیٰ کی عبادت کی جبک اور اس کے منور چبرے

سیماہ مِن آثرِ السجود لِرَبّهِ اس کے منہ پر علامت موجود ہے ایخ فدائے برتر کے لیے

ظل الأمورُ تطیعة فی عَزمِهِ تمام امور اس كے ارادے كے تابع ہيں

حبر نبیل فائق الاقرانِ نجل ممدوح براعالم، بزرگ، ہمعمروں سے برھ چڑھ کر

آسیع بہ من باذِل اسرالقلوب کیابی جوانمردہے تی جس نے دلوں کو

اكرمُ بِهِ أرحم بهِ احلِمُ بِهِ

كهفُ الْبَرِيَّةِ غُوثهمُ وَملاَدُهم خلق خداكا جائے پناہ فریادر س اور ان کی پناہ

لم یعرمن اعطاہ ٹوُباً من ٹیابِ محمدوح مجھی نگانہ ہوا وہ محض جسے ممدوح نے ایک کپڑادیدیا

وَلَنِعُم تُوباً إِنَّ قَدَرُتُم قَدُرَةً وه كبرابهت بى اجها كبرائه الرخم اس كي قدر كرو

لَمُ يصد منُ اسُفاهُ مِنُ جِرُ بالِهِ مَعْدوح مروح معروح معروح معروح من الله من الله

لَمُ يفتَ يخشیٰ الله في احواله ميشد ايخ تمام احوال مين خداست ورتاب ورتاب

نَفسی الْفداءُ لصارِم عُریانِ میری جان اس شمشیر بر بهند پر قربان بو

طُبِعَتُ براهين الْهُديخ سَيُغاً فيا

کیا ہی جاننے والا ہے فقہ اور قرآن مقدس کا

آئھ کو بالمالِ للجیران پڑوسیوں کی اینے مال سے کیا خمکساری کرنے والا

منُ مُفُزعات طوَارقِ الحدَثانِ گردش زمانہ کی خوفتاک مصائب آفات۔۔۔

عُلوم دینِ المصطفے ذی الشان پیغمبرذی شان مصطفے صلعم کے دین علوم کے علوں میں ہے

وَالْلَهِ لَا يَبلَىٰ بِطُولِ زَمانِ خداکی فتم مرورزمانہ سے پُرانا نہیں ہوتا

المُعلىٰ بِماءِ الحودِ والإحسانِ
وه شراب جس ميں جود واحمان كے
پانى كى ملونى ہے

فھو الفقیہ العالِمُ الرَّبانی پس وہ فقیہ عالم ربانی ہے

منُ باتراتِ اللهِ ذی السلطانِ جو خدائے غالب کی تکواروں میں سے ایک تکوارے عسمای عَجَبَا لِعَضْبِ الطف القصمانِ عَجَبَا لِعَضْبِ الطف القصمانِ

براہین ہدایت کی تکوار ڈھالی گئی ہیں اس فذبابہ موت الملاحدة اللتام کیونکہ اسکی دھار ملاصدہ کتام کی موت ہے مستمسك بعرے الهدایة و الرشادِ مدوح ہدایت اور رشد کے عروہ و و قتی کو کیڑے ہوہے

فیهِ البشارةُ للذینَ یلونه وه کتاب جس میں مطبعین کے لیے بثارت ہے ہیں مطبعین کے لیے بثارت ہے

فیہ الوعید لِمَنُ تعدی حدّة اور جس میں صدیے بڑھنے والوں کے لیے وعیرہے

صدر الکرام کرام مدرسة العلوم مدوح مدرسه دیوبند کے مدرسین میں مدرمدرس بیں

لأزال مدرُسة رَمَتُ بنصالِهَا يدرره بميشه بميشد بميشد بميشد بيشد بميشد بمالول سے بمالول سے

لاَزَالَ مَدرسة صحت فيهاسكارے بيدرسه بميشہ قائم رہے جس بمل جاكر جہالت اور سركشى

لأزال مَكْرِسَة خَرَتُ مِنها عيونُ بيمدرسه بميشه رسب جس علم وتوحيد

تمام تلواروں سے لطیف تر تلوار .....
عِداْقِ دینِ الحق والایمانِ
جو دین حق اور ایمان کے وغمن ہیں
من کتاب و اضح کتاب التبیانِ
جو کھلی ہوئی واضح کتاب سے ماخوذ ہے

بالفوزِ بالحسنیٰ وبالرِّضوانِ کہ وہ جنت اور خداکی رضا مندی پر کامیابہوں مے

بخبینه الاشهار وَالْخُسرانِ بدترین درخت (زقوم) اور ناکامی کی

الفائزینَ بِرَحمةِ الرَّحُمْنِ اور وہ سب خداکی رحمت کے ساتھ کاماے ہیں

قَوماً یقوی فتنهٔ الشیطان شیطانی فتوں کے تقویت دینے والے محروہ کوختہ جگر کردیاہے

الحهل و العُدُوانِ وَ الطُغيانِ المُعيانِ الم

العِلم وَالتَّوُحيُدِ وَالعِرفانِ ومعرفت کے چشمے جاری ہو محصے ہیں

**ተ** 

# آثار علميهٔ خطتيه

(1)

مولاناامین الدین بانی و مہتم مدر سئہ اسلامیہ امینیہ دبلی کے نام حضرت مفتی اعظم کے ایک یاد گار مکتوب کاعکس۔

> برماندم ما فرددی

عاب بمكت

روسه - بنده معنی - مده من برت ب - ایر ما این بر ایس که ده و در که ما در که ده و در که ده و در که ده و در که ده و در که در در در در که ده و در که در ک

معزت آمرسی موانا دهم العالی کافرمت مین فاکسار کا

نیا زمندان سام عوش کرکے و ماک دورخدامت کری

ادرجوحزات کر بندہ سے واقعت ہون الدن سے بی سام

قرادین ۔ کری طاعبالنی موکمی تشیری عام مخل کو

مرادین ۔ کری طاعبالنی موکمی تشیری عام بخل کو

مرادین ۔ کری طاعبالنی موکمی تشیری عام بخل کو

(Y)

تعكس

# الهند بالميدالب

للىمركزدائرة للروة وانسان ناظرة المتن تتساحب العلم والماء للستين الشيخ بيجوضن لهاين مديراليبس المركزى للعديد بسلك

احنيك باست الذيالية وادقى الدوى احتيال باست باست المنيك باست المنيك المنيك باست باست بسرية الداوان است بحسر المنيكر بالدوالديد محب سين ودكرى واحديد احياركا سين والميكر مثل جب يزودكر سين والماستة بين و ترتيني يزود الحيون الإحب برود الحيون الإحب بركرة الماد المعالمة اذا الهيل يا ق المه وللمعتقل المناه وليا المناه وللمعتقل المناه وللمعتقل المناه وللمعتقل المناه وللمناه وللمنا

من المرا من من المناعد من المنان المن

میجر فضل الدین سپر نٹنڈنٹ سنٹرل جیل ملتان کے لیے تہنیت عید بیں حضرت مفتی اعظم کے چند عربی اشعار حضرت مرحوم کے اپنے قلم سے، مور خدہ ۲۹ر مضان المبارک ۱۳۵۱ھ مطابق ۲۹ر جنوری ۱۹۳۳ء۔ اس سال رمضان کے تمیں روزے ہوئے تھے المبارک ۱۳۵۱ جنوری تھی۔ (اس۔ ش)

# چندناور ویاد گار تحریرات

مولاناسعیدالدین ابن مولانامین الدین (رحمهماالله تعالی ) کے خلف الرشید مولانا حافظ فریدالدین (خطیب جامع معجد قدوسیه ناظم آباد نمبرا، کراچی ) کے نام حضرت مفتی اعظم کے ایک نادر مکتوب سامی کے علاوہ تین نادر ویادگار خطوط اور بھی متعدد نکات علیہ اور معلومات مفیدہ سے مالامال محفوظ سے اور ان میں کئی معلومات حضرت مفتی اعظم کے اعزہ ومتعلقین کے بارے میں تھیں۔ اخیں بھی اس خیال سے اس مجموعے میں شامل کرلیا ہے کہ:

اولاً: مستقبل میں ان کے تحفظ کی کوئی اطمینان بخش صورت نظرنہ آتی تھی۔ اولاً: ان کے نکات علمیہ ومعلومات مفیدہ کا فیضان وافادہ مولانا فریدالدین کے ذوق علمی کے صدود سے زیادہ و سیج ہو سکے۔

به تین خطوط حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاعلیه لرحمه (مظاہر العلوم، سہارن پور)، مولانا سعید الدین (ابن مولانا مین الدین بانی مدرسه امینیه، دبلی) اور مولانا مفتی حفیظ الرحمٰن واصف مرحوم (خلف الرشید مفتی اعظم مولانا محمد کفایت الله شاہ جہاں پوری ثم دہلوی) کی تحریرات نادرہ سے یادگاریں:

مولاناسعیدالدین مرحوم ۲۹۴ء میں دبلی کے حالات سے متاثر ہو کرپاکتان آگئے ستے۔ وہ کراچی کی مشہور مکی مسجد (گارڈن روڈ) کے خطیب اور تحریک تبلیغ دین اور دعوت داصلاح کی ہمشمور مگی مسجد (گارڈن روڈ) کے خطیب اور تحریک اہم شخصیات میں سے تھے۔ دوسری دونوں شخصیات علم ودین اور ادب و تحقیق کے میدانوں کی نامور شخصیات ہیں اور تعارف سے برنیاز ہیں۔ ان بزرگوں کے نام خطوط یہ ہیں:

### (1)

# مكنوب شخ الحديث

عنایت فرمایم سلمکم اللہ تعالی بعد سلام و مسنون!
عنایت نامہ پہنچا۔ مشور ہ عافیت سے مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ شانہ کا شکر ہے کہ اس
نے صحب کا ملہ عطافر مائی۔ آپ نے ماہ مبارک میں آنے کو لکھا ہے شوق سے تشریف لاویں۔
لیکن میر امشورہ یہ ہے کہ اگر حضرت اقد س رائے پوری دام مجد ہم (۱)کار مضان وہاں گزر سے جیسا کہ اس کی کو مشش ہور ہی ہے تو آپ ر مضان حضرت ہی کی خدمت میں گزاریں۔
حضرت اقد س کا دم بہت غنیمت ہے۔ اسلاف میں بہی ایک ہستی رہ گئی ہے۔ جو وقت بھی ہے،
وہ نعت غیر متر قبہ اور اللہ کا احسان عظیم ہے۔ میری طرف سے اپنے احباب کو بھی یہ بیام پہنچادیں کہ حضرت کا دہاں تشریف لے جانا ہو تو جس کو جتنا وقت بھی مل سکے ، اس کو بہت زیادہ غنیمت سمجھ کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو۔ فقط والسلام

ز کریا مظاہر علوم کم جمادی الثانی ۸ کے ۱۳۱۳ (۱۳۷۰ سمبر ۱۹۵۸ء) عنایت فرمایم مولوی فریدالدین صاحب سلمه مدرسه خدام القرآن، واک خانه میرے شاہ صادق آباد علاقه بہاول پور، (مغربی پاکستان)

(۱)-حضرت رائے بوری سے اشارہ حضرت شاہ عبد القادر رائے بوری علیہ الرحمہ کی طرف ہے۔

#### **(r)**

### . مكتوب سعيد

۳۳ر صفراکه روزشنبه (۲۳رنومبر۱۹۵۱) کراچی نف

برخور دار سعادت آثار خوش باشيد

بعد سلام مسنون و دعائے ماوجب آل کہ تمہاراکار صفر کا لکھا ہو انخط ملا۔ خیریت مزاج اور حالات معلوم ہو کر اطمینان ہوا۔ حسب تحریر امید ہے کہ تمہاراامتحان بھی ہو گیا ہوگا۔ حق تعالیٰ شانہ محض اپنے فضل سے تم کو علم صحیح عطا فرمائے اور عمل صالح سے آراستہ فرماکر دارین کی ترقیات اور قرب در ضاکی دولتوں سے مالامال فرمائے۔ آمین۔

حسبِ ارشاد نبوی من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی برجع، تم اللہ کے محبوب راستے میں ہواور تمہاری دعائیں مقبول ہیں۔اس لیے در خواست ہے کہ بندہ کو خصوصا اور بہن بھائیوں و جملہ متعلقین کو عموماً اپنی دعاؤں میں یاور کھنا کہ ہم تمہاری دعوات صالحہ کے مختاج ہیں اور دعامیں ادائے حقوق کی نبیت رکھنا۔

محمر میں بحد اللہ تعالیٰ سب بخیریت ہیں۔ میری طبیعت ایک ہفتہ سے زیادہ سے مصنحل ہے۔ دو تین روز سے حکیم مختار حسن صاحب کاعلاج نثر وع کیا ہے۔ ممکن ہے دس بارہ یوم کے بعد پنجاب کاسفر کروں کیونکہ کراچی کی آب وہواساز گار نہیں ہے۔

ایک بات کاخیال رکھنا کہ جواد ویہ یہاں سے لے گئے ہو،ان کو بلاضر ورت استعال نہ کرنا۔ صحت کے لیے زیادہ تر غذائی تدابیر کالحاظ رکھنا۔ دواؤں کے تسلسل سے طبیعت ان کی عادی ہو جاتی ہے۔ پھر ان سے نفع بھی نہیں ہو تا۔ بلکہ ان کے بغیر معدہ اور جگر اپناکام بھی نہیں کرتے۔اس لیے معمولی شکلیات میں تو صرف غذااور پر ہیز ہی سے کام لیناچاہیے۔ صرف نبین کرتے۔اس لیے معمولی شکلیات میں تو صرف غذااور پر ہیز ہی سے کام لیناچاہیے۔ صرف زیادتی کی صورت میں بہ قدر ضرورت دواکا استعال ہواور تم ماشاء اللہ سمجھ دار ہو۔

حب موقع اہل الرائے کے مشورے سے مناسب محل صورت کرلیا کرو۔ مولانا عبد الرشید صاحب مد ظلہ (۱)ودیگر اکا بروواقفین سے بندہ کاسلام اور دعا کی درخواست کردینا۔ تم برابر خیریت و حالات سے اطلاع دیتے رہنا۔ یہاں سے اگر جواب نہ بھی پہنچے تو مضا کقہ نہیں۔

بندهٔ ناکاره سعیدالدین سمی مسجد ـ کراچی

به مطالعه عزیزم مولوی فریدالدین سلمه الله تغالی دارالعلوم الاسلامیه -اشرف آباد مندُ واله یار، حیدر آباد، سنده

(س) مکنوب واصف

**۲۳-4-4** 

عزیزم سلمهٔ عالم ب

وعليكم السلام!

آپ کا ۱۹۹۷ منگی کا لکھا ہوا پوسٹ کارڈ موصول ہوا۔ خیر وعافیت معلوم ہوئی۔ اپنی پھو پھی جان کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے سلام عرض کرد بیجئے۔اللہ کے فضل وکرم

(۱)- مولانا رشید الدین نعمانی مراد جیں۔ جو اس زمانے میں دارالعلوم مُنڈوالہ یار میں مدرس تھے اور مولانا قاری فریدالدین (مکتوب الیہ) کے استاد محرامی تھے۔

سے یہال سب بخیریت ہیں۔انیسہ بیگم کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی۔اب بحداللہ ٹھیک ہے۔ امیدے کہ آپ بھی بخیریت ہول گے اور آیا محرّمہ بھی بخیریت ہوں گی۔کب تك د ہلى واليسى كاار اده ہے؟ آج كل آپ كامشغله كياہے؟ باقى خيريت ہے۔ فقط

حفيظ الرحمٰن مدرسه امینیه اسلامیه به کشمیری دروازه، دبلی

> به مطالعه عزیزی مولوی حافظ فریدالدین سلمه مسجد قدوسيه، نزد بير ول يمي، ناظم آباد، نمبر ا کراچی تمبر ۱۸

(۱)- مكتوب اليه كى چونى اور مكتوب نگاركى خوش دامن ميمونه خاتون ان د نول ايناعزه سے ملنے پاكستان آئی ہوئی تھیں اور کراچی میں اپنے بھینج مولانا فریدالدین کے پاس مقیم تھیں۔

(۲)-انیسه بیگم مکتوب نگار کی صاحبزادی

(m)-آپامخرمہ سے مراد میمونہ خاتون مکتوب نگار کی خوش دامن ہیں، جنہیں وہ آپاکہا کرتے تھے۔

